و الجناك م القالف فيتخ الحديث والمغ مير محمر لقمان برادران سشيلائث ثاؤن كوجرانواليه بِنُ مِلْلَهُ الرَّمِنِ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ

روزانه درس قرآن پاک

تفسير

سورة خراسجدة سورة الشوري

سورة الزخرف

سورة الدخان

سورة العائيم

سورة الأحقاق

(مکمل)

\_افادات\_

شيخ الحديث والتفسير

حضرت محمد سرفراز خاك مترا

خطیب مرکزی جامع مسجد المعروف بو ہڑوالی گکھٹر گوجرانوالہ، پاکستان

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب ين فرخرف، نام كتاب في في القرآن (سورة حم سجده ،شورى ، زخرف، مام كتاب دخان ، جاثيه ، الاحقاف ممل)

افا دات عين والنفير حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدر عينية

مرتب مولا نامحمه نواز بلوج مدظله، گوجرانوالا

سرورق محمد خادر بث، گوجرانوالا

کپوزنگ \_\_\_\_ مصد صفدرحمید

تعداد \_\_\_\_ گیاره سو[۱۱۰۰]

تاریخ طباعت ....

قیمت \_\_\_\_

طابع وناشر \_\_\_\_ لقمان الله ميرايند برازرز سبيلا ئث ٹاؤن گوجرانوالا

#### ملنے کے پتے

۱ ﴾ والی کتاب گھر،اُردوبازار گوجرانوالا

۲ ﴾ اسلامی کتابگھر، نز د مدرسه نصرة العلوم، گوجرانوالا

۳ كتبه سيداحمرشهبيدٌ،أردوبازار،لا مور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد دوتت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحد سرفر از خان صفد ررحمه الله تعالی کاشا گردیهی ہے اور مرید بھی۔

اورمحتر م لقمان الله ميرصاحب حضرت اقدس كے خلص مريد اور خاص خدام ميں

ہے ہیں۔

ہم وقاً فو قأ حضرت اقدی کی ملاقات کے لیے جایا کرتے خصوصاً جب حضرت فیخ اقدی کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اسم ہوجائے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکصیں ہیں اور ہر باطل کارد کیا ہے گرقر آن پاک کی تفسیر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدی جو تیجی بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فر ماتے ہیں وہ کی نے محفوظ نہیں کیا کہ اے کیسٹ ہے کتا بی شکل ہے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے متنفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور ہے رامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید ہی میر ے اور میر ے خاندان کی نجات کا سبب بن عالے نہ نہیں گئے مقدر فر مائی تھی۔

اس تقریباً ایک سال قبل میرصاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حیلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور وہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرا میہ جوعلمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن ' ذخیرۃ البخان'' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مئیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کچھ معلوم منہیں حضرت اقدس سے بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابط کر لیس ۔ اور یہ بھی فر مایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں سے درسِ قرآن پنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کواردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دوون پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں نے کہ میں نے ایم-اے بنجا بی بھی کیا ہے۔اس کی بیہ بات مجھے اس دفت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے بنجا بی میں ایم-اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حفرت نے فر مایا اگر ایہا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محد سر ورمنہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیے شیس دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیشیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اے پنجابی کو بات کریں گے۔ دین علوم نے اے ناواقی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سجھنے سے ناواقی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقد س کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہارِ اظمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی الله ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیادی تعلیم کے لحاظ سے صرف پر ائمری پاس ہوں، باتی سارا
فیض علائے ربائیین سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل ربائش بھی جھنگ کا ہوں
وہاں کی پنجابی اور لا ہور، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال
دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیداحمدصا حب جلالپوری شہید ہے رجوع کر تایا زیادہ
ہی البحصن بیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شخ سے سرابطہ کر کے تنی کر لیتا لیکن حضرت کی
وفات اور مولا نا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدی نظر نہیں آتا جسکی طرف
رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پر وفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو
صاحب سے رابطہ کر کے تعلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ بیہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یا دداشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ایس ہوتی اس کے اسا تذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سمجھتے ہیں اس کئے اس کے اسا تذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سمجھتے ہیں اس کئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وفت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہداری کیساتھ میں بذات ِ خوداور دیگر نعاوں کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ ی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط ک نشاندہ ی کے بعد میں ایک مرتبد دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نیں اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام فامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارمن

محمدنوازبلوج

فارغ التحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پر رابط کریں۔ 0300-6450340 ذخيرة الجنان ك

# فهرست مضامین

| <del></del> |                                                                     |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحتمبر     | عنوانات                                                             | نمبرشار |
| 13          | سورة حم السجده                                                      | 01      |
| 16          | تعارف سورة                                                          | 02      |
| 18          | عربوں کی ندمت نہیں کرنی جا ہیے                                      | 03      |
| 27          | ربطآيات                                                             | 04      |
| 32          | حفرت عمر کی فضیلت                                                   | 05      |
| 32          | آنخضرت كي دراثت كامسكلها وررافضيون كانظريير                         | 06      |
| 38          | ربطآيات                                                             | 07      |
| 40          | بعض لوگوں کااستدلال باطل اوراس کا جواب                              | 08      |
| 48          | ربطآيات                                                             | 09      |
| 51          | برے ساتھی                                                           | 10      |
| 58          | ربطآ يات                                                            | 11      |
| 60          | ایمان والوں کے لیےخوش خبریاں                                        | 12      |
| 63          | ایک غیرمسلم کے تبول اسلام کاواقعہ                                   | 13      |
| 67          | ربط آیات                                                            | - 14    |
| 68          | د لائل تو حيد                                                       | 15      |
| 75          | قرآن کریم کے متعدد نام                                              | 16      |
| 78          | قرآن کریم کے متعدد نام<br>قرآن پاک کوعر بی زبان میں اتار نے کی حکمت | 17      |

| خم السجدة |                                                     | ذخيرة الجنان |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 80        | صحابه کرام مَنْ کُتِّ آن کوجع کرناادر رافضیوں کارفض | 18           |
| 86        | علم غیب خاصه خداوندی ہے                             | 19           |
| 88        | رحمت غداوندی اورانسان کی مایوس                      | 20           |
| 94        | ر بطآیات                                            | 21           |
| 96        | اختيآ م سورة حم تحده                                | 22           |
| 97        | سورة الشوري                                         | 23           |
| 100       | د جه تسمیه سورة                                     | 24           |
| 102       | نافع اورضارصرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے                 | 25           |
| 107       | اسلام کا بنیا دی عقیدہ تو حید ہے                    | 26           |
| 109       | ساری دنیا کاوسط کعبة اللہ ہے                        | 27           |
| 115       | ربطآ مات                                            | 28           |
| 121       | ربطآيات                                             | 29           |
| 121       | استقامت على الدين                                   | 30           |
| 127       | ربطآيات                                             | 31           |
| 127       | والميزان كأنسير                                     | 32           |
| 131       | جنت کی <b>نعت</b> یں                                | 33           |
| 135       | ربطآيات                                             | 34           |
| 136       | الاالمودة في الفريل كي صحيح تفسير اورمحبت الل بيت   | 35           |
| 139       | حقوق الله کی اقسام                                  | 36           |
| 141       | وعا کی تبولیت کی صورتیں                             | 37           |
| 147       | دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کوآئیں ہیں      | 38           |
| 154       | ز آن                                                | 39           |

| خم السجدة | 9                                                 | خيرة الجنان |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------|
| 164       | ربط آیات                                          | 40          |
| 165       | مئلەرسالت                                         | 41          |
| 169       | تو حيد بارى تعالى                                 | 42          |
| 170       | بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے   | 43          |
| 172       | الله تعالی کے بشر کے ساتھ کلام کرنے کی صورتیں     | 44          |
| 174       | رویت باری تعالی                                   | 45          |
| 177       | اختيام سورة الشوري                                | 46          |
| 179       | سورة الزخرف.                                      | 47          |
| 183       | تعارف سورة                                        | 48          |
| 185       | حضرت سيدعطاء الله شاه صاحب بخارى كاسمجهان كاانداز | 49          |
| 188       | مثنوی شریف کاایک واقعه                            | 50          |
| 195       | محرمیں بینی کا پیدا ہوجانا                        | .51         |
| 200       | تقلید کن مسائل میں ہے                             | 52          |
| 204       | ربطآيات                                           | 53          |
| 208       | ت خير کامعنی                                      | 54          |
| 210       | قارون كاانجام                                     | 55          |
| 216       | لمشر قين كي تغيير                                 | 56          |
| 217       | بلحدين كااعتراض                                   | 57          |
| 218       | حضورا كرم مُثَلِقِ كابده عاكرنا                   | 58          |
| 229       | فرعون كاحضرت موى ماسيع كاامتحان ليمنا             | 59          |
| 234       | ماقبل سے ربط<br>حضرت عیسیٰ عالیے کی پیدائش        | 60          |
| 234       | حفرت ميسى مالي كى بيدائش                          | 61          |

| جُمّ السجدة | 1•                                                                   | ذخيرة الجنان |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 237         | مسلمانو ل كاحبشه كي طرف ججرت كرنا                                    | 62           |
| 240         | قيامت كى نشانياں                                                     | 63           |
| 241         | مرزا قادیانی کادیمل                                                  | 64           |
| 242         | بدعات اورخرافات                                                      | 65           |
| 243         | عیسائیوں کے فرتے                                                     | 66           |
| 247         | ربطآيات                                                              | 67           |
| 249         | جنت ک <sup>ان</sup> متیں                                             | 68           |
| 249         | سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال                                      | 69           |
| 256         | مشرکین کی تر دید                                                     | 70           |
| 257         | اعشیٰ شاعر اور صاد کا بن کی حضور مان آیا ہے۔ ملاقات                  | 71           |
| 260         | · قیامت کاعلم صرف الله تعالی کو ہے ·                                 | 72           |
| 263         | اختنام سورة الزخرف                                                   | , 73         |
| 265         | سورة الدّ غان                                                        | 74           |
| 269         | تعارف مورة                                                           | 75           |
| 270         | ليلة مباركه كي تفيير                                                 | 76           |
| 274         | آب مَنْ الْمِينَاكِي بدرعا كے متيج ميں مكه والوں پر قبط كا مسلط ہونا | 77           |
| 279         | ربط آیات                                                             | 78           |
| 280         | البطشة الكبري كأنفسير                                                | 79           |
| 283         | بن امرائيل كامصر الكنا                                               | 80           |
| 285         | بنی اسرائیل وادی تیه میں                                             | 81           |
| 286         | ز مین دآسان کارونا                                                   | 82           |
| 289         | ين امرائيل كا تذكره                                                  | 83           |

| خم السجدة |                                                            | ذخيرة الجنان |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 300       | ربطآيات                                                    | 84           |
| 303       | جنتيول كي لينعت                                            | 85           |
| 305       | اختيام سورة المذخان                                        | 86           |
| 307       | سورة الجاشيه                                               | 87           |
| 311       | تعارف سورة                                                 | 88           |
| 315       | آنخضرت مَا <del>لْ اِلْحَ</del> اكِي صدافت اورنبوت كى دليل | 89           |
| 322       | كفاركاصحا بدكرام برظلم                                     | 90           |
| 323       | ڈاڑھی کا مسئلہ                                             | 91           |
| 325       | بني اسرائيل كانعار ن                                       | 92           |
| 331       | ربطآيات                                                    | 93           |
| 339       | ز مانے کو گالی مت دو                                       | 94           |
| 348       | ربطآيات                                                    | 95           |
| 349       | عقيده آخرت                                                 | 96           |
| 351       | کافروں کا قرآنی سورتوں کے ناموں کا ندات اڑا نا             | 97           |
| 354       | اختيام سورة الجاثيبه                                       | 98           |
| 355       | سورة الاحقاف                                               | 99           |
| 358       | تعارف سورة                                                 | 100          |
| 361       | غيرالله کو پکار نا                                         | 101          |
| 369       | ربط آيات                                                   | 102          |
| 373       | حضور مع المعجز ه                                           | 103          |
| 380       | ربطآيات                                                    | 104          |
| 383       | والدين كے حقوق                                             | 105          |

| خبّم السجدة | (r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذخيرة الجنان |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 390         | ربطآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106          |
| 392         | نیک بخت کی مثال حفزت ابو بکر صدیق دئات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107          |
| 397         | ر بط آیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108          |
| 400         | قوم عاد پرالله تعالی کاعذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109          |
| 405         | ماقبل سے ربط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110          |
| 409         | شان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111          |
| 410         | جن صحالی ہوسکتا ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112          |
| 416         | ربطِ آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113          |
| 418         | د یا نندسرسوتی کا قرآن پاک پراعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114          |
| 422         | اختنام سورة الاحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116          |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117          |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119          |
| ,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121          |
|             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122          |
|             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|             | t and the second |              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 .          |

بِسْمُ اللهُ الرَّجْمُ الرَّجْمُ الرَّحْمُ الرّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرّحْمُ الرّحْم

تفسير



And the concrete nation to the land

-15-45 - 6 X A - 10

(مکمل)

(جلد ۱۸...

· 完成地子 一年 ひ在一卷中二十二八八個本部 \*\* ここで は 一個を ない ないので

### ﴿ الياتها ٥٣ ﴾ ﴿ السُورَةُ حُمِّ السَّورَةُ حُمَّ السَّورَةُ حُمْ السَّمِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

خَدِّنَ تَنْزِیْلُ اتاری ہوئی ہے مِنَ الرَّحْمٰنِ رَمُّن کی طرف سے الرَّحِیْمِ رَحِیم کی طرف سے جِنْبُ کتاب ہے فَصِلَتُ النَّهُ السَّرِحِیْمِ کی طرف سے جِنْبُ کتاب ہے فَصِلَتُ النَّهُ تَفْصِیل کے ماتھ بیان کی گئی ہیں اس کی آئیس قُرْا اللَّی قرالاً قرآن ہے عَربیاً عَربی عَربیاً فَوْشَ عَربی اللَّهِ مِنْ مِنْ لِقَوْمِ یَعْلَمُونَ اللَّومِ کے لیے جوجانی ہے بَشِیرًا فوش عربی میں لِقَوْمِ یَعْلَمُونَ اللَّومِ کے لیے جوجانی ہے بَشِیرًا فوش فری فری دینے والا ہے قَدَ نَدِیْرًا اور ڈرانے والا ہے فَاعْرَضَ اَکْتُرُ هُمْ لَی اِسَاعُ اِنْ مِن سے اکثر نے فَھُمْ لَایسَمَعُون کی ہیں وہ سنتے نہیں ہیں اعراض کیا ان میں سے اکثر نے فَھُمْ لَایسَمَعُون کے ہیں وہ سنتے نہیں

وَقَالُوا اوركَها كافرول نے قُلُوبُنَا جارے دل فِي آكِنَةِ ، پردول مِن س مِمّا ال چيزے تَدْعُونَآلِنَهِ جس چيز کی طرف آب ميں وعوت وية بين وَفِي اذَانِنَاوَقُر اور مارك انول من بوجم بين وَفِي اذَانِنَاوَقُر اور مارك انول من بوجم بين وَفِي اذَانِنَاوَقُر اور مارے درمیان وَبَیْنِكُ اورآپ كے درمیان حِجَابٌ پردہ ہے فَاعْمَلْ لِي آبِ إِينَاكَام كري إِنَّنَاعُمِلُونَ بِي الْمَاكْم ابْنَاعُل كرنے والے بیں قُل آپ کہویں اِنَّمَا پختہ بات ہم اَنَابَشَرُّ مِثْلُكُمْ مِن بشر ہوں تہارے جیسا یُو لِی اِنَ وَی کی جاتی ہے میری طرف اَتَّمَا پختہ بات ہے الھے نے تہمارامعبود اللہ قاحد ایک بی معبود ہے فَاسْتَقِيْمُو اللَّهُ لِي قَامُ مُوجِاوُ اللَّى طرف وَاسْتَغْفِرُ وَم اوراس ع معافی مانکو وَویْلٌ لِلْمُشْرِكِیْنَ اور ہلاكت ہمشركوں كے ليے الّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزِّكُوةَ وه جَوْلِيل دية زَكُوة وَهُمْ بِالْلَاخِرَةِ هُمُكُفِرُونَ اوروه آخرت كم عمر بين إنَّ الَّذِينَ عِينَك وه لوك أمنوا جوايمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كي المجمع لَهُمْ أَجْرُ ال كي الحرب غَيْرُ مَمْنُونِ غِيرِ مُقطع

#### تعارف سورت:

ال سورہ کا نام خصر سجدہ ہے۔ خصر تو پہلی آیت ہے اور اس میں آگے مجدہ بھی آرہا ہے۔ ہے سورۃ مکہ مرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ساٹھ سورتیں نازل ہو پکل

تھیں۔اس کے چھ(۲)رکوع اور چون (۵۴) آسیس ہیں۔سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں جیسے الم مصلم مصلم مصلم مصلم مطلبہ وغیرہ ان کے متعلق مفسرین کرام ہوئی ہے مختلف اقوال ہیں۔ایک قول ہیہ الله اَعُلم بمیرادہ بندك "ان کی مراد کواللہ تعالی می بہتر جانتا ہے۔ "دوسرا قول ہیہ کہ سِر بَیْنَ اللهِ وَ رُسُول یہ "اللہ تعالی اوراس کے رسول بنائی کے درمیان راز ہیں۔"ان کے سواکوئی نہیں جانتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس مَرِّئُ فرماتے ہیں ھی اسماء الله تعالی '' یہ اللہ تعالی کا نام ہیں۔ اس کی پھر دونفسری ہیں۔ ایک بیکہ حم بعینہ اللہ تعالی کا نام ہے البہ بینہ اللہ تعالی کا نام ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے نانو نے نامول میں تو ان کا ذکر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب امام رازی ، حافظ ابن کشر علامہ آلوی وغیرہ بی ایک یہ یہ یہ یہ اللہ تعالی کے پانچ یہ دیے ہیں کہ نانو ہے نام تو مشہور ہیں۔ سارے نام یہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی کے پانچ ہزار نام تو آسانی کتابوں اور صحفوں میں موجود ہیں لبند احد کوئی اعتراض نہیں ہے۔

دوسری تفسیریہ ہے کہ ایک ایک حرف ایک ایک نام کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً ' ک سے مراد مجید ہے۔ معنی ہے سے مراد مجید ہے۔ حمید کامعنی ہے قابل تعریف۔ اور میم سے مراد مجید ہے۔ معنی ہے بزرگ درود شریف میں ہے اِنّات حسید گا۔ اس تفسیر کے مطابق معنی ہوگاوہ ذات بروردگار قابل تعریف اور بزرگ ہے۔

تَنْزِیْلُ قِمْنَ الرَّحْسِ الرَّحِیْدِ اتاری ہوئی ہے رحمٰن ورجیم کی طرف سے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئ ہے جو رحمٰن بوا مہر بان ہے اور رحیم کی طرف سے اتاری گئ ہے جو نہایت رحم پونے والا ہے۔ حضرت شاہ عہد العزیز صاحب بیشانیہ فرمانے ہیں کہ رحمٰن اسے المجھ ہیں جو بن ہے۔ حضرت شاہ عہد العزیز صاحب بیشانیہ فرمانے ہیں کہ رحمٰن اسے المجھ ہیں جو بن

### عربوں کی مذمت نہیں کرنی جا ہے:

ایک موقع پرآ مخضرت نظیم نے ارشادفر مایا کہتم عربیوں کو بُرانہ کہو لا تسب و العدب لانی عربی کیونکہ میں بھی عربی ہول۔ مثلاً :اگر کوئی یوں کیے کہ عربی ایسے ہو تے ہیں تو اس بیں تو آ مخضرت ہوئی ہی آ گئے تو ایمان کہاں بچے گا؟ تو فر مایا کہ سب عربیوں کو بُرانہ کہو کیونکہ میں عربی ہوں۔ اس طرح تمہارے ایمان پرزد پڑے گی۔ ہاں اگر کوئی یوں کی کہ اس کے کہ آج کل سے عربیوں کا کوئی حال نہیں الا ماشاء اللہ ۔ تو یہ جملہ کہ سکتے ہیں۔ سارے نیک بھی نہیں سارے برجھی نہیں۔

ایک موقع پر کافروں نے آنخضرت میں پُراکہاتو آنخضرت میں کے حضرت حسان بن ثابت بڑتر کو بلا کرفر مایا کہ ان کا جواب دو ۔ مگر ایک بات یا در کھنا کہ تم جوقریش کی فدمت کرو گے تو میں بھی تو قریش ہوں ۔ تم جو کہو گے کہ قریش ایسے ہوتے ہیں قریش میں تو بین قریش ہوں ۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ہیں قریش میں قریش ہوں ۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت

حسان رہی تنے کہا حضرت! میں آپ کوایسے نکال لوں گا جیسے گوند ہے ہوئے آئے میں سے بال نکال دیا جا تا ہے آپ منظی پرکوئی زونہیں آئے گی۔ مثلاً: میں بہیں کہوں گا قریش ایسے ہوئے ہیں بہوں گا کر قریش میں جومشرک ادر کا فر ہیں ، رب کے قریش ایسے ہوئے ہیں بلکہ میں بہوں گا کر قریش میں جومشرک ادر کا فر ہیں ، رب کے نافر مان قریش ہیں وہ مُرے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان لفظوں میں آپ منظی تو شامل نہیں ہیں۔

تو فر ماما كه ابل عرب كو بُر ا بهلانه كهوكه بين بهي عربي بهول ياتو قر آن عربي زبان میں نازل ہوا آتخضرت بَالْتِیْ بھی عربی ہیں اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ اور حقیقت پہ ہے کہ عربی جیسی صبح وبلیغ زبان دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ زبان زبان کا فرق ہوتا ہے۔ پھر ہرزبان کےایے الفاظ ومعانی اور انداز ہے جوزبان والا ہی سمجھتا ہے۔ امير شريعت سيد عطاء الله شاه بخاري ميند بوے مقرر تھے اور پنجانی میں تقریر کرتے تھے۔ یہ جو ہڑی عمر کے لوگ ہیں انھوں نے ان کی تقریریں نی ہوں گی ۔ ایک جگہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک باباجی نے کھڑے ہو کر کہا شاہ جی! آج پنجالی میں تقرير كرنا \_شاه صاحب في مايا كرتم بنجابي جانة مو؟ كمن لگامال مين بنجابي جانتا ہوں۔فرمایایہ بتا کہ پنجابی میں بے وقوف کے کہتے ہیں؟اس نے کہا بے وقوف کو۔فرمایا كھرا ہوجا۔ دوسرے سے يو چھا كہ بے وقوف كوكيا كہتے ہيں۔اس نے كہا جھلاً! فرمايا تو بھی کھڑا ہوجا۔ ایک اور ہے یو چھا تو اس نے کہا یا گل۔ فر مایاتم بھی کھڑے ہوجاؤ۔ فر مایا تم تو پنجانی تبین جانے ۔فرمایا پنجانی میں بے وقوف کو جھلا اور کہتے ہیں۔ یہ تھینے پنجانی ہے۔تو خیرز بانوں میں تصبیح و بلیغ زبان عربی ہے۔ پھراس کی مزاکتوں کو و بی لوگ جانتے بیں جوع لی بیں۔ ہم تم مجمی کیا مجھتے ہیں؟ الحمداللہ! میں نے سولہ سال پڑھنے کے بعد

تخصص کیا جس کو پی ، ایج ، ڈی کہتے ہیں۔ تو اٹھارہ سال پڑھااورتقریباً ساٹھ سال ہوگئے ہیں پڑھاتے ہوئے کیکن ابھی تک میں یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ مجھے عربی پڑھمل عبور حاصل ہے ، توبہ توبہ توبہ کے نہیں ۔ یہ بڑی وسیع زبان ہے۔

تو فرمایا بیقر آن عربی میں ہے اس قوم کے لیے جوعلم رکھتی ہے بشیرا سے قرآن خوش خبری دینے والا ہے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوش خبری دیتا ہے وَّ نَذِنُوا الرورورانِ والا ب- نافر مانوں کواللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے، قبر کے عذاب سے،جہنم کےعذاب سے ڈرا تا ہے۔ جا ہے توبیقا کہ لوگ اس کو مان کراس بڑمل كرتے لين فَأَغْرَضَ أَكْثَرُهُمْ لِين اعراض كياان مِن اكثر فَ فَهُمْ لَا یہ معون پس وہ ہیں سنتے۔ابیاسننا کہ جس کے بعداس کو قبول کرلیں ویسے تو سنتے ہیں لیکن ساع قبول نہیں ہے کہ سننے کے بعد قبول کرلیں وَقَالُوْ اور کہا انہوں نے۔ كافرون نے كہا قُلُوبُنَا قلب كى جمع فِي آكِنَة كِنَانٌ كى جمع جـمارے ول پردول میں ہیں مِمَّالْدَدُعُونَا إِلَيْهِ اللَّهِيز عِبْسَ جِن چيز كے بارے ميں آب ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ہم نے اینے دلول پر پردے چڑھار کھے ہیں آپ کی بات کو ولول كقريب بيس آنے ديت وَفِي أَذَانِنَا وَقُرُ اور ہمارے كانول ميں بوجھ بين، وان بیں تم جتنام ضی چلاتے رہو، زورا گاتے رہو، وعظ کرنے رہوہم نے اس کو کانوں تكنبيس ينخ دينا فَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ اور مارے اور آپ كررميان یردہ ہے۔ہم نے جو دوا نکار کا پر دہ لاکا یا ہوا ہے۔اس کی موجود گی میں آپ کی کوئی بات تفاريقريبيس آعتى فاغمل آپاياكام كري إنَّنَاغِملُونَ بم أَيْنَاكام کرتے ہیں۔ جب انھوں نے اس چیز کو پسند کرلیا اورا پنے لیے مدایت کے دروازے خود

بند کردیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبھم و علی سمعھم و علی اللہ علی اللہ علی سمعھم و علی اللہ علی ا

- درمیان تعر دریا تخته بندم کرده ای باز ملیونی دامن ترکمن مشیار باش

" کسی کے پاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں کھینک دو پھر کہوکہ پانی میں بھیکنا نہیں ہے۔"
بھائی وہ بھیکے گائیس تو اور کیا کرے گا؟ تو ایک آیات کو پڑھ کرشبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھران کا
کیا قصور ہے ۔ تو بات جھ آگئ نا کہ اللہ تعالی ابتداء ااور جرا کی کو مہر نہیں لگا تا جب
انھول نے خود میریں لگادیں پردے کر لیے اور کفرو شرک پرداخی ہو گئو تو پھر اللہ تعالی ان
کواس پر پھا کردیتا ہے اور ان کے لیے ہدایت کے درواز ہے بند ہو جاتے ہیں ۔ کیونکہ
اللہ تعالی کا ضابطہ ہے نُویّلہ مَاتُولْی [النساء: ۱۱]" ہم اس کو پھیردیں گے ای طرف
دس طرف اس نے درخ کیا۔" یعنی جس طرف کوئی چانا جا ہتا ہے رب تعالی اس کو اس
طرف چلادیت ہیں فلک نگا ڈاٹھ وا اڈا اُ اُ اُلٹ قُلُوبَھُمْ [سورہ صف]" پس جب وہ
مرز سے چلے تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو شیر ھا کردیا۔" اور سورہ عکبوت آیت نمبر الا
میں ہے واللہ تعالی نہ کی کرتے ہیں اپنے رابتوں کی۔" تو اللہ تعالی نہ کی کو جرا

گمراه کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں۔

تو كافرول نے كہا كہ ہم يرآپ كا وعظ كچھ اثر نہيں كرتا آپ اپنا كام كريں ہم اپنا كام كرتے ہيں۔اللہ تعالی فرماتے ہيں قل آپ ان سے كہدويں اے نبى كريم علي الله إِنَّمَا آنَابَتُهُ مِنْ لُكُونِ بِخته بات ب كه مين بشر مول تمهار عبيامير اختيار مين تنہیں ہے کہ تمہارے کانوں سے ڈاٹیس نکال دوں۔ تمہنارے دلوں اور آئکھوں سے پردے ہٹا دوں میغمبر کا کام ہے حق سنانا ، ہدایت دینااللہ تعالیٰ کا کام ہے۔سورۃ القصص آیت تمبر ۵۹ میاره ۲۰ میں ہے" بے شک آپ منگی اے نی کریم! ہدایت نہیں دے سکتے اسے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے والی ن الله یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ لیکن الله تعالیٰ مدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ "پغمبر کا کام ہے حق پہنچادینا اور سنادینا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلّاغ[سورة:]حضرت آدم مَا الله في بين قابيل كى جب حركتين ديكهين توباب اور پيغمبر ہونے کی حیثیت سے مجھانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی نوح مالیے نے اپنے سیٹے کنعان كوبرك بيارك الدارين مجمايا يلبنني ارْكَبْ مَعَنَا [جود: ٢١] "اكمرك بيارك بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ کا فروں کا ساتھ نہ دوغرق ہو جاؤ گے۔'' اس نے بڑے متكبرانداندانين جواب ديا شاوى إلى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ " من بناه بكرول گااس پہاڑ کی طرف وہ مجھے بچالے گایانی میں ڈوینے ہے۔'' بیوی نے بھی ہدایت قبول نہیں گی۔اور حضرت ابراہیم ماٹیے اپنے باپ کے دل سے *کفر نہ نکال سکے بڑے* بیارے انداز میں مجھاتے رہے ہیں اللہ آت یا آت داباجی،اے اباجی، توفر مایا میں تمہارے جیسابشر موں ہال فرق سے کہ یو تی اِنَ وحی کی جاتی ہے میری طرف اللہ لعالی گی طرف سے۔اس میں بنیادی مسلمیہ ہے اَنَّمَاۤ اِلْهُ کُمْ اِللَّ وَاحِدُ پَعَہ بات

ہے کہ اللہ تمہاراایک ہی اللہ ہے اس کے سواتمہاراکوئی معبود، مشکل کشانہیں ہے فائستَقِیْمُوَّ الیّہِ پستم سب کے سب قائم ہوجاوًاس کی طرف رب تعالیٰ کے دین پر آکر ڈٹ جاو وائستَغیروہ اور بخشش طلب کرواس ہے، معافی مانگواس ہے کفر، شرک اور معاصی ہے۔ ہرآ دی کو اپنے اپنے اعتبار ہے اپ آپ کو گناہ گار بجھنا چاہے۔ اور پنہیں سجھنا چاہے کہ ہم نیک پاک ہیں کیونکہ جو اپنے آپ کو گناہ گار سجھے گااس نے اور پنہیں سجھنا چاہے کہ ہم نیک پاک ہیں کیونکہ جو اپ آپ کو نیک پاک سمجھے گااس نے کہ نوبہ کرنی ہے؟ لہذا اپ آپ کو گناہ گار سمجھوا ور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے رہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو وو وین گیا ٹھ مشرکوں کے لیے۔ دوسفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔

پہلی صفت: الَّذِیْنَ لَا یُوْتُوْنَ الزَّلْحُوةَ وه لوگ ہیں جوز کو قانہیں دیتے۔اس سے معلوم ہوا کہ زکو قانہ دینے والے بھی مشرک ہیں کہ انھوں نے شیطان اورنفس کی اطاعت کی ،رب تعالیٰ کا حکم نہیں مانا۔

دوسری صفت: وَهُمْ وَالْمَا خِرَةِهُمْ الْمُورَةِهُمْ الْمُورَةِهُمْ الْمُورَةِهُمْ الْمُورَةِهُمْ الْمُورَةِهُمْ الْمُعْرِيْ الْمِادِوْتِمْ بِرِجْ عَقَيد ہے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے ان کو دیکھوتو گویا عقیدہ کے لحاظ سے ان کو دیکھوتو گویا عقیدہ کے لحاظ سے ان کو دیکھوتو گویا انھیں قیامت پر یقین نہیں ہے۔ ان مغربی قو توں نے ہمارے ایمانوں پرضرب کاری لگائی ہے اور لگا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان سے معنی میں مسلمان نہ کہ کوئی مسلمان سے معنی میں مسلمان نہ رہے۔ مسلمانوں کو بدعمل بناکر ان پرمختلف علاقوں میں مظالم ڈھارہے ہیں۔ وہ یہ چاہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف انٹھ کھڑے نہ ہوں۔ اب یکھ مسلمان مختلف علاقوں میں جہاد کے ہیں اور جہاد کررہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی نصر ت فرمائے۔ یہود وہنود وغیرہ لیے اٹھے ہیں اور جہاد کررہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی نصر ت فرمائے۔ یہود وہنود وغیرہ لیے اٹھے ہیں اور جہاد کررہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی نصر ت فرمائے۔ یہود وہنود وغیرہ

مسلمانوں پرعقیدے کے لجاظ ہے عمل اور اخلاق کے لخاظ ہے حملے کررہے ہیں کہ مسلمان ہراعتبار سے نتاہ ہو جائیں۔ ان کو بیہ خدشہ اور ڈر ہے کہ جس طرح صلیبی جنگوں میں ہمارے ساتھ ہوا تھا دوبارہ ایسانہ ہو۔

صلیبی جنگوں کے زمانے میں سارابورپ بیارادہ کرکے نکلاتھا کہ ہم نے ایک بھی کلمہ پر<u>ڑے صنے</u> والانہیں چھوڑ نااورا*س عہد پرانہوں نے اپنے بدن سے خون* نکال کراس سے وتنخط كيه يق مرالله تعالى كاوعده ب والله مُتِمَّ نُؤدة وكو كرة الكفرون (الله تعالى نورايمان، نور اسلام اورنورتو حيدكو چيكانے والا ہے كافر بے شك جلتے رہيں۔ "الله تعالى نے صلاح الدین ابولی عِیدہ کو کھر اکیا اور اس نے ان کوسیق سکھایا۔اس کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کے سارے ارادے خاک میں ملا دیئے۔ اے میروردگار! جمیں صلاح المدين ابويي جبيه ما بنده عطافر ما ، سلطان محمود غزنوي جبيها بنده عطافر مايا الب ارسلان جبيها بندہ عطافر ما۔ ہمارے حکمران توشیطان مجسم ہیں جاہے سی بھی جگہ کے ہوں۔بس!انیس میں کا فرق ہوگا دین کے خبرخواہ اور حامی نہیں ہیں صرف اپنی ذات کے خبرخواہ ہیں۔ تو فرمایاخرانی ہے مشرکوں کے لیے جوز کو ہنیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ ان کے برعکس لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِیْنِ اَمَنُوا بِ شک وہ لوگ جوايمان لائ وَعَسِلُو الصَّلِيحَةِ اورانمون فِمَل كِي التَّص لَهُمُ أَجْرُ غَيْرً مَمْنُونِ أَن كے ليے اجر بے غير مفطع - جوخم ہونے ميں نہيں آئے گا كيونكہ جنت كى مر چيز دائي ہے۔ زندگ دائني، يعلى ميوے دائى، خوشيال دائل الله تعالى برمومن مرد فورت كونفيب فمرمائ

MAC ON NOTATE

### ڠؙڵ

إَيُّكُمْ لِتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فَي يَوْمَيْنِ وَتَجُعَلُونَ لَهُ أَنْكَ ادَّ الْحَالِمَ لَكُ الْعَلَمِينَ فَوَجَعُلَ فِيهَارُواسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبِرُكِ فِيهَا وَقَدَرُ فِيهَا آقُواتَهَا فِي آرَبْعَكُ آيًا مِلْكُولًا لِلسَّابِلِينَ وَثُمَّ السَّوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ اثْنِيا طَوْعًا أَوْكُرُهًا قَالَتًا أَتَيْنَا طَآبِعِيْنَ ﴿ فَقَصْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْتَا طَأَبِعِيْنَ ﴿ فَقَصْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَأَوْلَى فِي كُلِّ سَمَاءً أَمْ هَا وُزَيَّنَّا السَّمَاءُ الدُّنيَابِمَصَابِيْءَ وَحِفْظًا وَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۚ فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقِلُ اَنْذَنَّكُمْ صِعَقَةً مِّثُلَ صَعِقَةً عَادِ وَتُمُودُ ﴿ إِذْ جِمَاءِ تَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِ يَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اللَّاتَعُبُكُ وَالِلَّاللَّهُ قَالُوْ اللَّهُ قَالُوْ اللَّهُ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَكُنْزُلَ مَلْلِكَةً فَأَتَّابِهِ أَرْسِلْتُمْ بِيَّ كُفِرُونَ ®

قُلُ آپ که دی آپنگ کے کیا بے شکتم لَتَکُفُرُونَ انگار کرتے ہو بِالَّذِی اس ذات کا خَلَقَ الْاَرْضَ جس نے پیدا کیاز مین کو فِی یَوْمَیْنِ وودنوں میں وَتَجْعَلُونَ لَهِ اور بناتے ہواس کے لیے اَنْدَادًا شریک ذلک رَبُّ الْعَلَمِیْنَ بیہ مِنام جہانوں کا پالنے والا وَجَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِی اور بِکھاس نے زمین میں مضبوط پہاڑ مِن فَوْقِهَا اس کے اوپ وَبُرکت وَالِی الله مِن فَوْقِهَا اس کے اوپ وَبُرکت وَالِی الله مِن فَوْقِهَا اور برکت وُالی اس میں وَقَدَرَ فِیْهَا اور مقرر کی ہیں اس میں وَبُررَ لِی فِیْهَا اور برکت وُالی اس میں وَقَدَرَ فِیْهَا اور مقرر کی ہیں اس میں وَبُررَ لِی فِیْهَا اور برکت وُالی اس میں وَقَدَرَ فِیْهَا اور مقرر کی ہیں اس میں

اَقُوَاتَهَا الى كَ خُوراكِيل فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ عِلْدِوْل مِن سَوَاءً لِلسَّآبِلِينَ برابر م يو تحضے والوں كے ليے ثُعَ اسْتَوَى جمراس نے ارادہ كيا إلىالسَّمَآءِ آسمان كي طرف وَهِيَ دُخَانُ اوروه دهوال تقا فَقَالَ لَهَا لِي فَرِمايا ال كُو وَلِلْأَرْضِ اورزمين كُو انْتِيَا آوَتُم دونول طَوْعًا خوتی سے اَوْکُرْهًا یاجرا قَالَتَا دونوں نے کہا اَتَیْنَاطَاہِمِیْنَ آئے ہیں ہم خوش کے ساتھ فَقَضْمَهُ ، پس الله تعالیٰ نے پوراکیاان کو سَبْعَ سَمْوَاتِ سَاتَ آسَانَ فِي يَوْمَيْنِ دورنول مِنْ وَأَوْلِي اوروى كَلَ الى نے فِي گُلِسَمَاء مرآ ان مِن اَمْرَهَا الى كمعالمي وَ زَيَّنَّاالسَّمَا عَالدُّنْيَا اورمزين كيامم في آسان دنياكو مِتصَابِيحَ جِراغول كماته وَحِفْظًا اورهاظت كي ذلك يه تَقْدِيْرُ اندازه م الْعَزِيْزِ عَالَبِ كَا الْعَلِيْمِ جَائِدُوا لَكَا فَإِنْ أَعْرَضُوا لِي اگروہ اعراض کریں فقل پس آپ کہدین اَنْذَرْ مُکُفِ میں نے میں ورادياب ضعِقَة عذاب عن مِثْلَصْعِقَةِ عَادٍ جيها كمنذاب آيا عادتوم ي وَتَمُودَ اور مُودتوم ير إذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ جس ونت آئان ك پاس رسول مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمُ اللهَ اللهِ عَلَى مَا مَا مُنْ خَلْفِهِمُ اوران کے پیچھے ۔ اَلَا تَعْبُدُ فَ اللَّاللَّة کہنہ عبادت کروم مرف الله تعالى كى قَالُوا الهول في كما لَوْشَاءِرَبُّنَا الرجابتا بمارارب لَانْزَلَ مَلَيْكَة البتاتارتافرشتول و فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهُ كَفِرُونَ لِي بِي بِهِ مَلَيْكُمْ وَقَ لِي بِي ب شك ہم اس چیز کے جوتم دے كر بھیج گئے ہوا نكار كرنے والے ہیں۔ ربط آيات:

اس سے پہلے ذکر تھا مشرکوں کی خرابی اور ہلاکت کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے اپنے بیغیر کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت مَالْیَوَا کُوخطاب کر کے فرماتے بیں قل اے بی کریم مَالَیْا کَا اَ پُنے کُوخطاب کر کے فرماتے بیں قُل اے بی کریم مَالَیْا کَا اَ پُنے کُوخطاب کر کے فرماتی بیا اُلیا نے فرماویں ، ان سے کہددیں اَ ہِنَے کُوفروُن بِالَّذِی قُل کے اُلیا کُو کُون بِالَّذِی کی اس کے احکام کا خَلَق الْاَرْض فِی کیا ہے شک تم انکار کرتے ہواس ذات کا یعنی اس کے احکام کا خَلَق الْاَرْض فِی یومین کی مادہ یومین کی دودوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا مادہ دودوں میں بنایا۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اتو اراور سومواروا لے دن زین کو بنا کر پیڑے
کی شکل میں جیے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے کعبے والی جگہ رکھا۔ مکہ کر مہر کرنے ۔ مکہ کالفظی معنی
ہے ناف ۔ بیان انی جسم کے عین در میان میں ہوتی ہے ۔ تو مکہ کر مہ بھی دنیا کے سنٹر میں
ہے تو زمین کوتو اللہ تعالی نے بنایا و تہ بعد کوئی آئدادًا۔ انداد جن ہے نیڈ کی ۔ شریک
کے معنی میں ہے کہ تم بناتے ہواللہ تعالی کے شریک اوظا لمو! تم اللہ تعالی کے شریک بناتے
ہو حالانکہ زمین کوتو اس نے پیدا کیا ہے فرلک رَبِّ الْعلم فین کی ہے رب العالمین
جس نے زمین بیدا کیا ہے فرفیقار قوایق ۔ یہ داسیت کی جمع ہے مضوط پہاڑ۔
در کے اللہ تعالی نے زمین میں مضبوط پہاڑ میں فوقیقا اس کے اوپر ۔ زمین کو پہلے
ادر کے اللہ تعالی نے بیٹر ہی شکل میں بنا کر رکھا پھر آسان بنائے و الگردُ مَن بَعْدَ دُلِتَ دَلَمَا
اللہ تعالیٰ نے بیٹر ہے کی شکل میں بنا کر رکھا پھر آسان بنائے و الگردُ مَن بَعْدَ دُلِتَ دَلَمَا
اسلہ تعالیٰ نے بیٹر ہے کی شکل میں بنا کر رکھا پھر آسان بنائے و الگردُ مَن بَعْدَ دُلِتَ دَلَمَا
اسرہ قالنازیات آ' اس کے بعد زمین کو بچھایا۔'' روٹی بعد میں بنائی ۔ تب زمین میں

حركت هي الله تعالى في اس ميس بها رُركه دي أنْ تَمِيْلَ بنكم [سورة لقمان] كدوه حركت نه كرك والبعبانُ أوْتادًا [سورة النباء] " يهارُون كوميخيس بنا كرز مين ميس كارُ ویا۔ ویار کے فیقا اور برکت رکی اس میں ۔ حاضم پر کا مرجع بہاؤیمی بناتے ہیں کہ بہاڑوں میں برکت رکھی کہ بہاڑوں پردرخت ہیں جڑی بوٹیاں ہیں، یانی کے چشے ہیں۔ یہ بھی سیجے ہے۔ اور اس کا مرجع زمین بھی بناتے ہیں۔ تومعنی ہو گا اللہ تعالیٰ نے زمین میں برکت رکھی ہے۔ زمین میں تو بہت کھی ہے۔ تو فرمایا زمین کو پیدا کیا و قدد فِيهَا آقُواتَهَا - اقوات قوت كى جمع ليها معنى مع فوراك ، روزى يومعنى موكا اورالله تعالى في مقرر كي بين اس مين خوراكين، روزيال في آزبعَة آيًا م عاردنول من دو دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو گیند کی شکل میں بنایا پھر دودن میں اس میں یہاڑر کھے اس کو بجيلا يا اوراس ميں روزياں مقرركيں -كسي جگه گندم ،كسي جگه جا ول ،كسي جگه كن اور باجرا ہو گا، سی جگہ کوئی پھل ہوگا، سی جگہ کوئی کھل ہوگا۔ منگل اور بدھ کواللہ تبارک وتعالی نے بہاڑ اورخوراکیس زمین میں مقررفر ما کیں سَوَآعِ لِلسَّا بِلِیْن یہ برابرہے پوچھے والول کے لي- چول كه أتحضرت متليق سے اس كے متعلق يو جما كيا تھا كه زمين كو كيسے اور كتنے ونوں میں بنایا ہے۔ تو ان کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔

شَمَّاسُتَوَى پُراللَّدَ تَعَالُ نَادَاده فرمایا اِلْیالسَّمَاءِ آسان کی طرف و هی دُخان اوروه دهوال تقاف فقال نَهاوَلِلاَرْضِ النَّتِیَا لیس اللَّه تعالی نے آسان سے کہا اور زمین سے آئم دونول طَوْعًا وَکُورْهًا خُوثی سے یا جراً جس ساخت میں میں شمیس بنانا چاہتا ہوں خُوثی سے بنا چاہتے ہویا جرا قالتا آسان بھی بولا اور زمین میں شمیس بنانا چاہتا ہوں خُوثی سے بنا چاہتے ہویا جرا قالتا آسان بھی بولا اور زمین میں ہم خُوثی کے ساتھ۔ پروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خُوثی کے ساتھ۔ پروردگار اہم بن گئے ہیں کے ہیں ہم خُوثی کے ساتھ۔ پروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خُوثی کے ساتھ۔ پروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خُوثی کے ساتھ۔ پروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خُوثی کے ساتھ۔ پروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خُوثی کے ساتھ۔ پروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خُوثی کے ساتھ۔ پروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خُوثی کے ساتھ۔ پروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خُوثی کے ساتھ کے بروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خُوثی کے ساتھ کے بروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خوثی کے ساتھ کے بروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خوثی کے ساتھ کے بروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خوثی کے ساتھ کے بروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خوثی کے ساتھ کے بروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خوثی کے ساتھ کے بروردگار اہم بن گئے ہیں ہم خوثی کے ساتھ کے بروردگار کا بروردگار کے بروردگار کے بروردگار کا بروردگار کے بروردگار کے بروردگار کے بروردگار کی ساتھ کے بروردگار کیا کہ کا بروردگار کی بروردگار کیا کہ بروردگار کیا کہ کی بولا اور کیا کی کھوردگار کیا کہ کوردگار کیا کہ کوردگار کیا کیا کہ کوردگار کیا کہ کوردگار کی کھوردگار کیا کہ کوردگار کی کوردگار کیا کہ کوردگار کیا کہ کوردگار کیا کہ کوردگار کی کوردگار کیا کہ کوردگار کی کھوردگار کیا کہ کوردگار کیا کہ کوردگار کی کھوردگار کی کھوردگار کی کھوردگار کی کھوردگار کی کھوردگار کی کھوردگار کے بروردگار کی کھوردگار کھوردگار کھوردگار کی کھوردگار کی کھوردگار کی کھوردگار کی کھوردگار کی کھوردگار کی کھوردگار کھوردگار کھوردگار کھورد

كرتے ہيں آپ كے علم كى جعرات اور جمع كواللہ تعالى نے آسان بنائے ، اتو ار بسوموار كوزيين كا ماده بنايا ، منكل بده كوزيين ميں يہاڑ ، خوراكيس چشمے وغيره مقرر فرمائے۔ جعرات اور جعہ کے دن آسان ہنائے ۔ بیخلاصہ ہے مسلم شریف کی روایت کا۔فر مایا فَقَصْمَهُ نَّ سَبْعَسَمُ وَاتِ لِي التَّذَتَعَالَى فَ النَّوبِ الرَكردياسات آسان في يَوْمَيْن دودنوں میں۔جعرات اور جمعہ کو۔قرآن یاک میں سات آسانوں کا ذکر متعدد بارآیا ہے اورزمن كسات مونے كاذكر صرف ايك مرتب سوره طلاق من آيا ہے مين اللادش مِنْ لَهُ نَ اوربدز مین جس برہم رہے ہیں اس کے نیج اور زمین ہے،اس کے نیج اور زمین ہے، اس کے نیجے اور زمین ہے، اس طرح سات زمینیں ہیں ۔ اور حدیث یاک میں ہے کہ ہرزمین میں مخلف ہے اور بدزمینیں اور نیج ہیں۔اس طرح نہیں جیے بعض لوگ کہتے ہیں مثلاً ایک زمین یا کتان کی ہے، ایک امریکہ کی ہے اور ایک افریقہ کی ہے اس طرح سات زمینیں ہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے بلکہ زمینیں او پرینچے ہیں۔ اور اس پر بہت سارے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔

عافظ ابن کشر مینید نے ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ بخاری شریف اور سلم شریف میں صدیث ہے جو آ دمی کی وصرے کی ایک بالشت زمین پر بھی ناجا کز قبضہ کرے گاتو قیامت والے دن وہ زمین بھی اور اس کے نیچ کی چھز مینوں میں سے ایک ایک بالشت اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ یہ ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ زمینیں اوپر نیچ ہوں ورن اس نے گلے میں ڈالی جائے گی۔ یہ ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ زمینیں اوپر نیچ ہوں ورن اس زمین کا امر یکہ چین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

دوسری دلیل تر مذی شریف میں روایت ہے آنخضرت بنائی نے فر مایا کہ اگر کوئی شخص زمین میں زنجیر لٹکائے کہ وہ دوسری ، تیسری ، چوتھی ، پانچویں ، چھٹی ، ساتویں زمین

تک بھنے جائے تو بداللہ تعالی کے علم میں ہے۔ اللہ تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمینیں بھی آسانوں کی طرح اوپر نیچ ہیں۔ فرمایا وَاوْلَی فِی گُلِ سَمَا ﴿ اَمْرَهَا اور وَی کی اللہ تعالی نے ہر آسان میں اس کے معالمے کی۔ ہر آسان میں فرشتے مقرر فرمائے اور ان کے ذمے ڈیوٹیاں لگا کیں۔ باقی معاملات کو اللہ تعالی جا نتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آسان پر ایک بالشت بھی ایسی جگہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالی کی حمدوثنا میں مشغول نہ ہواور فرشتوں کی حمدوثنا ہے سبحان الله و بحمدہ ۔

اور صدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الکلام سبحان الله و بحدہ اور صدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کلے کی برکت سے اللہ تعالی رزق کے درواز ہے کھول دیتا ہے اور ای کلے کی برکت سے اللہ تعالی رزق کے درواز ہے کھول دیتا ہے اور ای کلے کی برکت سے اللہ تعالی حیوانوں کوروزی دیتا ہے وہ زبان حال سے کہتے ہیں سبحان اللّٰه و بحدہ ہ اور ساتویں آسان پرایک مقام ہے بیت المعور، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے روز اندستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا پھراس کو ساری زندگی دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملتا۔

 والفرشة بيں "آدمی كے آگے اور بیچھے جواس كى حفاظت كرتے بيں اللہ تعالى كے حكم ہے۔"

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری بیسید سند کے ساتھ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رفات نے فر مایا کہ آن مخضرت بیلی فیلئے نے فر مایا کہ دس فر شخے دن کو انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور دس رات کو، جب تک انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے مال مقرر ہے۔ پھر جس طرح انسان کے ساتھ فر شخے ہوتے ہیں ای طرح ہر جن کے ساتھ دس فر شخے دن کو اور دس رات کو حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ اس طرح ہر جن کے ساتھ دس فر شخے دن کو اور دس رات کو حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ جنات بھی مکلف ہیں اور جنات کی آبادی انسان سے نہلے انھوں نے دو ہزار سال زمین میں حدو ہزار سال نہیے ہوئی ہے۔ انسان سے پہلے انھوں نے دو ہزار سال زمین میں عکر ان کی ہے بھران میں نیک بھی ہیں اور بہتھی ،مومن بھی اور کا فربھی۔

#### فضيلت حضرت عمر رَفاتو:

ترفدی شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت میں کہ اس حضرت عائشہ زائی ۔

سوال کیا کہ حضرت! کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں ۔

یہاں سے تم ان کے ذبن کا اندازہ لگاؤ کیا سوچ ہے ، کیا فکر ہے ۔ ہماری ماں بہن ہوتی تو

سوال ہوتا کہ حضرت! ستاروں کے برابر کس کے پاس بیسے ہوں گے ۔ سوال ڈالروں ،

پویڈ دن اور ریالوں کا ہوتا ۔ مگر ام المونین پوچھتی ہیں کہ حضرت کوئی ایسا بندہ ہے جس کی

نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ فر مایا ہاں! عمر رہاتے کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں ۔ مگر

افسوس کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی طرح بے شار ہیں آج لوگ ان پر برستے اور زبان

ورازی کرتے ہیں ۔ کتناظم ہے ۔

ورازی کرتے ہیں ۔ کتناظم ہے ۔

# آنخضرت بن وراثت كامسكه اور رافضيول كانظريد:

خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھتا ہے کہ قرآن کریم کا پہلامنکر اور باغی الو بکر ہے بیٹ کرے کوئلہ اس نے حضرت فاطمہ بھی کو وراشت کا حصر نہیں دیا۔ یہاں پرایک مسئلہ سمجھ لیس ۔ اگر آنخضرت میں کی وراشت تقسیم ہوتی تو مسئلہ بنتا چوہیں (۲۳) ۔ کول کہ اس وقت شری وراث چیا ، ہویاں اور بیٹی تھی ۔ تو مسئلہ چوہیں ہے حل ہوتا آ دھا کول کہ اس وقت شری وراث چیا ، ہویاں اور بیٹی تھی ۔ تو مسئلہ چوہیں ہے کہ وائی تک آنسٹ واج ما تا کیونکہ قرآن کریم میں ہے وائی تک آنسٹ واج ما تا کوئلہ النیٹ فی آن اور ہوں ایک ہو پاایک سے زاید ہوں تو ان کو تھواں حصر ما تا ہے۔ تو چوہیں میں سے بارہ جھے ملتے حضر ت فاطمہ بیت کو ۔ آٹھواں حصہ بنتا ہے تین ۔ تو چوہیں میں سے بارہ جھے ملتے حضر ت فاطمہ بیت کو ۔ آٹھواں حصہ بنتا ہے تین ۔ تو تین خصے ہو یوں کو ملتے ۔ باقی نو جھے ملتے حضر ت فاطمہ بیت کو ۔ آٹھواں حصہ بنتا ہے تین ۔ تو تین خصے ہو یوں کو ملتے ۔ باقی نو جھے ملتے حضر ت عاملہ عباس بیتی کو ۔ آٹھواں حصہ بنتا ہے تین ۔ تو تین خصے ہوتی ۔ حضر ت ابو بحر بیتی نو مایا اور عباس بیتی کو ۔ آٹھواں حصہ بنتا ہے تین ۔ تو تین خصے ہو یوں کو ملتے ۔ باقی نو جھے ملتے حضر ت عباس بیتی کو ۔ آٹھواں حصہ بنتا ہے تین ۔ تو تین خصے ہوتی ۔ حضر ت ابو بحر بیتی نو مایا اور عباس بیتی کو ۔ آٹھواں حصہ بنتا ہے تین ۔ تو تین خصے ہوتی ۔ حضر ت ابو بحر بیتی نے فر مایا اور

سیمتعدد صحابہ کرام منظانہ سے روایت ہے اور متواتر روایت ہے کہ آنخضرت مُنْلِیا نے فر مایا نبخین مُن عُشرُ الْاَنْبِیاء مَا تَوَکُناهُ صَدَقَةٌ ''ہم پیغیبروں کی جماعت جوچھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے پیغیبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ۔ پھر آپ نے حضرت علی بڑاتو اور حضرت عباس بڑاتو کوشم دے کرفر مایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس رب کی شم دے کر کہتا ہوں کہ آنخضرت مُنالِیا نی نہیں فر مایا کہ پیغیبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی قَت الاً کہتا ہوں کہ آنخضرت مُنالِیا نے کہا ہاں اللہ گواہ ہے آپ مُنالِیا نے فر مایا ہے۔ تو ابو بکر مُنات فر آن کا منکر ، طحد اور قرآن کا منکر ، طحد اور فرآن کے کیے منکر ہوئے ؟ پھر شمینی نے لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پرقرآن کا منکر ، طحد اور زند ہی عمر ہوئے ؟ پھر شمینی نے لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پرقرآن کا منکر ، طحد اور نئر ہی عمر ہوئے ہی ان کو این جرات نہیں تھی کہ کھل کر صحابہ کرام مَن اُن پرتیما کریں ہے پہلے یہ لوگ ہر ملک میں دیے ہوئے تھے پاکستان میں بھی ان کو ائن جرات نہیں تھی کہ کھل کر صحابہ کرام مَن اُن پرتیما کریں ہے پہلے ان کو شمینی نے لگائے ہیں۔

توام المومنین نے کہا حضرت اکسی آدمی کی نیکیاں آسان کے تاروں کے برابر بھی ہیں؟ تو آپ میں نیکیاں؟ ہیں؟ تو آپ میں نیکیاں؟ فرمایا ہاں بحر کی نیکیاں؟ فرمایا عائشہ اعمر کی ساری نیکیاں ابو بحر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

تو آسان پر بے شارستارے ہیں جن کے ذریع اللہ تعالیٰ نے آسان دنیا کومزین کیا ہے وَحِفظ اور آسان کی تفاظت کے لیے ہیں کہ یہ جنات اور شیاطین او پر جاکر فرشتوں کی باتیں نہ نیں۔ جب یہ او پر جاتے ہیں تو ف آتب عی شہاب میں نہ نین العزیز العزیز

ویں آنڈزئٹھ میں نے میں ڈرادیا ہے صحفہ احقہ کامعنی کی کامی ہاں مطلق عذاب کا بھی ہے جا ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ یہاں معنی عذاب کا ہے۔ مِن مُصِين دُراچِكا مول عذاب سے مِثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتُمُوْدَ عادادر مُود كِعذاب كى طرح بيسے عادتوم ير تندوتيز ہوا كاعذاب آيا اور ثمودتوم كے متعلق صَيْحَه كالفظ بھى آياب دراوني آوازاور رجه فيه كالفظ بهي آياب زلزلم إذْ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُلَ جس وقت آئے قوم عاداور شمود کے پاس ان کے رسول میٹ بنین آئیدیہ مِد وَمِن خَلْفِهِ خُد ان کے آگے سے اور ان کے بیچھے ہے۔ اگر قوم آرہی ہوتی اللہ تعالیٰ کا بیغیبر سامنے سے يَ إِي اوركما يلقوم اعْبُدُوا للهُ مَا لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيْرُهُ اورجار بموسة تويجها آوازدے کراللہ تعالی کا پیغام سناتے۔ توسامنے ہے بھی تبلیغ کی پیچھے ہے بھی تبلیغ کی اور يسبق ويا اللاتَعْبُدُ وَاللَّاللَّهُ يَرْمُ مَنْ عَبادت كروم كرصرف الله تعالى كي قَالُوْ اللهِ شَاءَرَ أَنَا الله كول في كما الرحابتا بمادارب لأَنْزَلَ مَلْمِكَة البداتار تافر شق نوری مخلوق کو پغیبر بنا کر بھیجتا ہم تو ہماری طرح کھاتے یہتے ہو،انسان ہوتم کیسے پغیبر بن

قوموں کانظریہ تھا کہ پغیبر بشرنہیں ہونا چاہیے،نوری ہونا چاہیے۔

تو کہنے گے اگر چاہتا ہمارا پروردگارتو اتارتا فرضت فَانَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ کُفِورُونَ کِسِ بِشَک ہم اس چیز کے جوتم دے کر بھیج گئے ہومنکر ہیں۔ نہ توحید مانتے ہیں، نہ رسالت، نہ قیامت مانتے ہیں۔ آگے بھی ای سلسلے کا ذکر ہے۔

# HO ONE STATE

## فَأَمَّا عَادً فَاسْتَكُبُرُوا فِي الْأَرْضِ

بِغَيْرِ الْعَقِّ وَقَالُوْا مَنْ آشَكُ مِنَا قُوَّةً الْوَلَمْ يِرَوْا آتَ الله الَّذِي خَلَقَهُمُ هُو اَشَكُ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَانُوْ إِيَالِيَنَا بِحُدُونَ فَ فَأْرُسُلْنَاعَلَيْهِ مُرِيْعًا صَرْصًرًا فِي آيًامِرِ نَحِسَاتٍ لِنُونِ يَعْهُمُ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْعَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْخِرَةِ الْخُزِي وَهُمْ لَا يُنْصُرُونَ ﴿ وَالْمَا تُعُودُ فَهُ كَايِنَا مُمْ فَاسْتَعَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَ تُهُمِّر صَعِقَةُ الْعَنَ ابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوْا وَكَانُوْ ايتَقُوْنَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَمَّ اَعُكُ آءُ اللهِ إِلَى التَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتِّى إِذَا مَا جَاءُ وَهَا شَهِمَ لَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَيْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَكُانُوْ إِيعَمَاوُنَ ؟ وَقَالُوْ الْجُلُودِهِمْ لِمُشْجِعِلُ ثُمْ عَلَيْنَا قَالُوْ ٱلْطُقَنَا اللَّهُ الَّذِي انْطَق كُلَّ شَيْءِ وَهُوخَلَقًا كُمْ الوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ النَّا عُوْرَجَعُونَ الْخُلُق كُلُ

فَاَمَّاعَادُ لِسَ بَهِ مِهِ الْمَاوَقُومِ فَ فَاسْتَكْبَرُوْا لِسَ تَكْبَرُكِيا فِي الْأَرْضِ رَمِّن مِن الْمِ بِغَيْرِ الْحَقِّ نَاحَقَ وَقَالُوْا اورانهول فَهَا مَنْ الْأَرْضِ رَمِّن مِيلَ بِغَيْرِ الْحَقِّ نَاحَق وَقَالُوْا اورانهول فَهَا مَنْ اللَّدُ مِن مِن اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ ا

میں وَ کَانُوْایالِیْنَایَجْحَدُون اور شے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ لِي صِيحِي مِم نِي اللهِ مِنْ مَا مِوا صَرْضَرًا تَدُوتِيز فِي آيًا مِر نَحِسَاتِ مُنحول دنول مِن يُنْذِيْقَهُ مُ تَاكبهم جَكُما مَين النكو عَذَابَ الْخِزْيِ رسوالَى كاعذاب في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا دنيا كى زندگى ميں وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخُرِى اورالبته آخرت كاعذاب بهت بى رسواكر في والا ہے وَهُمْ لَا يُنْصَرُ وْرِبِ ادران كى مدنہيں كى جائے كى وَأَمَّا ثَمُودُ اور ببرحال قوم مود فَهَدَيْنَهُمْ لِي مِم فِي اللهِ عَالَيْ فَاسْتَحَبُّو الْعَلَى الْمُعْدِي پی انھوں نے پیند کیا اندھے بن کو عکمی اٹھائی ہدایت کے اوپر، فَأَخَذَتْهُ عُ لِي كَرُاان كُو صِعِقَة الْعَذَابِ الْهُونِ وَلَت والْعَدَابِ كَ كُرُك نِي بِمَا كَانُو ايَكُسِبُونَ بِسِبِ الل كَجوده كمات تق وَنَجَيْنَا الَّذِيْنَ المَنْوُلُ اور نجات دى مم في الله وكول كوجوا يمان لاع وكَانَّوُ ايَتَّقُونَ اوروہ بچے تھے وَيَوْمَ يُخشَرُ اورجس دن اکٹھے کے جائیں گے اُغدانے الله الله الله عالى كورشن إلى التّار دوزخ كى طرف فَهُمْ يُؤزّعُونَ ين وه گروه در گروه كرديخ جائيس ك حتى إذامًا جَآءُوهَا يهال تك كهوه اس کے قریب پہنچیں گے شہد عَلَیْهم گواہی دیں گے ان کے خلاف سَمْعُهُمْ ال كَ كَال وَأَبْصَارُهُمْ اوران كَي آتَكُ عِينَ وَجُلُو دُهُمْ ال ك چرك بِمَا كَانُوايَعْمَلُونَ ال چيزى جوده كرتے تھے وَقَالُوا

اوروه کہیں گے اِجُلُو دِهِمْ این چروں کو اِمَشَهِدُ تُمْ عَلَیْنَا تَمْ کیوں گوائی دیتے ہوہ ارے خلاف قالُوَّا وہ کہیں گے اَنْطَقَنَااللهُ الَّذِی َ بُوایا ہے ہم کواس اللہ نے ' اَنْطَقَ کُلُ شَیْ ہِ ، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے قَ مُو خَلَقَ کُلُ شَیْ ہِ ، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے قَ هُوَ خَلَقَ کُنُ مَن ہِ اَنْطَقَ کُلُ شَیْ ہِ ، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے قَ اَنْ اَقَ لَ مَنَ اِنْ اِللهِ اَقَ لَ مَنَ اِللهِ اَقَ لَ مَنَ اِللهِ اَقَ لَ مَن اِللهِ اَللهُ اللهِ اَللهِ اَللهِ اَللهُ اللهِ اَللهِ اَللهِ اَللهِ اَللهِ اللهِ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### ربطآيات:

کل کے سبق میں تم نے یہ بات پڑھی اور سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محدرسول اللہ عَلیٰ آفی کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اگر یہ لوگ تھیجت سے اعراض کریں ہو حدید ورسالت اور قیامت سے اعراض کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے تعصیں فر ادیا ہے عذاب سے جسیا کہ عذاب آیا تھا عاداور شمود قوم پر کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر کے ہلاک ہوجاؤ جس طرح کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب پر وردگار اس کی تھوڑی ہی تفصیل بیان فر ماتے ہیں۔

یہ لوگ بڑے ڈیل ڈول والے تنومند اور بڑی قوت والے تھے۔ان لوگوں نے حضرت ہود علاقیہ کی نافر مانی کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی۔ بارانی علاقہ تھالوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی ، چشموں کا یانی سوکھ گیا ، کنوؤں کا یانی کم ہوگیا اوربعض کا بالكل ختم ہوگيا، كھيت سوكھ گئے ، درخت جھلس گئے ، جانور بھو كے پياسے مرنے لگے۔ حضرت ہود علامیں نے فر مایا کہ تو بہ کرو ، اللہ تعالیٰ سے معانی مانگو، میری اطاعت كرو يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدَادًا [جود: ٥٢] "الله تعالى جِهورُ دے كا آسان كو تمہارے اوپر بارش برسانے والا۔''اورتمہاری طاقت کے ساتھ طاقت کو بڑھا دے گا۔ کیکن دہ قوم اتنی سرکش تھی کہ کہنے لگی کہ اگرتمہاری وجہ ہے بارش ہونی ہے تو پھر ہمیں بارش کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اس قوم کا ذکر ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عادقوم نے تکبر کیا زمین میں ناحق وَقَالُوٰ اور کہا انھوں نے مَنْ اَشَدُمِنَّا قُوَّةً کون زیادہ سخت ہے ہم ہے توت میں۔ہم سے زیادہ طاقت والاکون ہے،ہم سے قد کس كا برا ہے، بدنى اور مالى طاقت ميں ہم سے زيادہ كون ہے۔ رب تعالى نے جواب ديل اَوَلَمْ يَرَوْااَنَّاللَّهَ الَّذِي كَيااورانهول نه نه ديكها كهب شك الله تعالى كي وه ذات خَلَقَهُمُ جَس نِهِ اللهِ هُوَاشَدُمِنْهُمْ قُوَّةً وه زياده يخت بقوت مين ان ے وَ کَانُوْایِالْیْنَایَجُحَدُون اور تھوہ ماری آیوں کا انکار کرتے۔ پھر کیا ہوا فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مُرِيْحًا لِي جَعِيم مِ نِ اللهِ عِلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال فِيْ اَيَّامِرِنَّجِسَاتٍ مُنْوَل مِن مِن - مواكبول جِلالَى يَنْذِيْقَهُ مُعَذَابَ الْخِزى تاكه بم چكھائيں أُھيں رسوائي كاعذاب في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ونيا كي زندگي ميں وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ أَخُرُى اورالبت آخرت كاعذاب بهت رسواكرنے والا ب وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ اوران كى مدونبين كى جائے گى ۔ كئى سال بارشين نه ہوئين پھر باول كا ايك كلراان كونظر آيا تو برئے خوش ہوئے ۔ كہنے لگے هذا عَسادِ مَنْ مَسْسِطِ رُنَا [الاحقاف: ٢٣]" يه باول ہے ہم پر بارش برسائے گا۔ "بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ " نہيں بلكہ يہ وہ ہے كہ جس كوتم جلدى طلب كرتے ہے" يہ اللہ تعالیٰ كاعذاب ہے۔

تر فدى شریف کی روایت میں ہے کہ جس وقت بادل ان کے قریب آگیا تو اس سے آواز آئی دِ مَادًا دِ مَادًا لَا تَذَدُ مِنْ عَادٍ آحَدًا ''ان کورا کھاور خاک کرد ہے کی ایک کوبھی نہ چھوڑنا۔' یہ آواز کا نوں سے سننے کے باوجود عبرت حاصل نہ کی ،ضد نہ چھوڑی ،حق کو بھول نہ ہوانے ان کو پڑکا پڑکا کر مارا۔کوئی یہاں گراپڑا ہے کوئی وہاں گراپڑا ہے ہوئی وہاں گراپڑا ہے۔سورۃ الحاقہ پارہ ۲۹ میں ہے گئا تھہ مُ اعْمَاز نَخْلِ خَاوِیته '' گویا کہ وہ کھور کے سے سورۃ الحاقہ پارہ ۲۹ میں ہے گئا تیں۔' وہ ہوا جو عالم اسب میں جان دار چیزوں کے لیے جی تو اکھاڑکر بھینک دیئے جیں۔' وہ ہوا جو عالم اسب میں جان دار چیزوں کے لیے خات کا ذریعہ ہے ای ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان پرعذاب بنا کر مسلط کردیا۔ بعض لوگوں کا باطل استدلال اور اس کا جواب

یہاں پرایک اہم بات ہم ایس بعض لوگوں نے فِی آیا اِور تیجہ ات سے غلط استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنوں میں نحس بھی ہیں اور سعد بھی ہیں۔ دن منحوں بھی ہوتے ہیں کہ دنوں میں دنوں میں ان پرعذاب مسلط کیا۔ اس وجہ سے بعض جابل لوگ کہتے ہیں :

منگل بدھ نہ جاویں پہاڑ جیتی بازی آ ویں ہار

منگل بدھ والے دن پہاڑ کا سفر نہ کرنا ورنہ شکست کھا کر آؤ گے۔ اور بعض علاقوں میں

شوال کے مہینے میں نکاح کو معیوب بیجھتے ہیں اور اس کو خالی مہینہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑاتوں کے سامنے بعض عود توں نے ذکر کیا کہ امی جان الوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح ہوتو نہاہ نہیں ہوتا نے مایالوگ غلط کہتے ہیں میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا ہے اور زھتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ بڑاتوں اپنی برادری کے لڑکے لڑکیوں کے نکاح شوال کے مہینے میں کرتی تھیں۔ اور جیسے آج کل اپنے آپ کوسی کہلانے والے لوگ محرم میں نکاح کرنے کو بہت کہ اس بھے ہیں۔ سیعہ تو خیر رہے اپنی جگہ سی کہلانے والوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ لوگ شریعت کی صدود کھلا نگنے والے ہیں۔

شری طور پرمرم میں نکاح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ محرم میں نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ دس محرم کو حضرت حسین رکائو شہید ہوئے تھے۔ شوال کے مہینے میں حضرت جمزہ کرتے کہ حضرت حسن رکائور جب میں شہید ہوئے تھے۔ شوال کے مہینے میں حضرت جمزہ رکائو شہید ہوئے۔ اگر ضابطہ بہی ہوتا اور بارہ مہینوں میں اہل بیت کے بارہ آ دی شہید ہوئے تے تو پھر بارہ مہینوں پر تو ان کا قبضہ ہوجا تا تو نکاح کون سے مہینے میں کرتے ۔ للبذا پر نظریہ بی عظا ہے۔ وہ منوں دن کا فرول کے لیے تھے۔ ونوں میں ذاتی نوست نہیں ہوتی۔ آگے آرہاہے و منوک دن کا فرول کے لیے تھے۔ ونوں میں ذاتی نوست نہیں ہوتی۔ آگے آرہاہے و منوک دن کا منول کو نوب میں نوب اور ان کے ساتھیوں کو نجات میں ۔ اگر دنوں میں نوست ہوتی تو یہ بھی نہ دنوں میں ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات میں اور آٹھ دن ہوتا رہا۔ چنا نچے سورۃ الحاقہ بیارہ ۲۹ میں ہے سنٹور کھا عکیہ می سنج کی کیال و تکانیکۃ آیام محسوماً '' ہواکو مسلط کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔' بدھ والے دن عذاب ان پر اللہ تعالیٰ نے سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔' بدھ والے دن عذاب

شروع ہواا گلے بدھ تک جاری رہا۔ تواب سعد کس دن کو کہو گئے جس کس دن کو کہو گے۔
سارے دن ہی منحوس ہو گئے ۔ لہذا دن ذاتی طور پر کوئی بھی منحوس نہیں ہے۔ یہ خوست ان
کے کفروشرک کی وجہ سے ان کے حق میں تھی اور بیدن ان کے لیے منحوس تھے۔ یہی وجہ
ہے کہ وہ تباہ ہوئے اور ہود ملائے اور ان کے ساتھیوں کا پچھ بھی نہ گڑا۔

وَأَمَّاتُهُو دُفَّهَ دُينَاهُمُ اوربهم حال ثمودتوم جوتهي بسبم في ان كوراسته بتلاياان كى را ہنمائى كى \_حضرت صالح ماليے كوان كى طرف پنيمبر بناكر بھيجا۔ الله كے نبی نے ان كى زبان مين ان كى را جنمائى كى فَاسْتَحَبُّو النَّعَلَى كِي انْھوں نے بسند كيا اندھے بن کو۔دلول کے اندھے ہونے کو انھول نے پندکیا عکی الْھُدی ہدایت پر بدایت کے مقابلے میں انھوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت انھوں نے قبول نہ کی ضدیراڑے ر ہے ،منہ ما نگام مجز ہ بھی مل گیا جو چٹان انھوں نے خودمتعین کی اسی سے اونٹنی نکلی کیکن پھر المحلمين مان فَاخَذَتْهُمُ صِعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ - هون ها كضمد كساته موتو معنی ہوتا ہے ذلت اور جھا کے فتحہ کے ساتھ ہوتو معنی ہوتا ہے وقار کے ساتھ چلنا۔ یہاں ضمہ کے ساتھ ہے ۔ تومعنی ہوگا ہیں پکڑاان کو ذلت والے عذاب کی کڑک نے ۔حضرت جرائیل عالی نے ایک بڑی کڑک دار آواز نکالی جس سے زلزلہ آیا۔ان کے متعلق صيحه كالفظ بهي آتا إور رجفه كالفظ بهي آتاب رب تعالى في ان كوسخت ذليل عذاب كى كڑك ميں كيول پكڑا بما كَانُو ايَكِينُونَ بسبب اس كے جووہ كماتے تھے۔ ان كَكْفر، شرك اور برائى كاصله ان كوملا وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنِ الْمَنْوَاوَكَ انُوايَتَّقُونَ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جوایمان لائے اور تھے وہ بیجے رب تعالیٰ کی نافر مانی سے۔ يية دنيا كاعذاب تفا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَ آء اللهِ إِلَى النَّارِ اورجس دن جلائے جائيں

گے، اکشے کیے جا کیں گے اللہ تعالی کے دشمن آگ کی طرف محشر والے دن اللہ تعالی ک عد الت والی جگہ سے جنت بھی نظر آئے گی اور دوزخ بھی و اُڈلِف ت الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِیْنَ الْجَراء: ۹۰] '' اور قریب کردی جائے گی جنت پہیز گاروں کے و بُرِدَتِ الْجَحِیْمُ لِلْمُقَوْنَ اللّٰجِوِیْنَ اور ظام کردیا جائے گادوزخ کو گراموں کے لیے۔' فَهُ فَیْوَزَعُونَ لِی وہ گروہ درگروہ کردیا جائے گادوزخ کو گراموں کے لیے۔' فَهُ فَیْوَزَعُونَ لِی وہ گروہ درگروہ کردیا جائیں گے۔

ای پارے میں تم پڑھ چکے ہو وسیق الّبَانِینَ کَفَرُوْا اِلٰی جَهَنّمَ ذُمّرًا "اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جوکا فر ہیں جہنم کی طرف گروہ درگروہ۔ "یہودیوں کا علیحدہ گروہ ، عیسائیوں کا علیحدہ گروہ ، سکھوں کا علیحدہ گروہ ، ہندوں کا علیحدہ گروہ ، اس طرح مومنوں کے بھی علیحدہ علیحدہ گروہ ہوں گے بنفل نمازیں زیادہ پڑھنے والوں کا علیحدہ گروہ ہوگا۔ فرض نمازیں نوسب مومن پڑھتے ہیں۔ ہجاہدین کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ جھوں نے کشرت کے ساتھ کے کے ان کا گروہ علیحدہ ہوگا ، کشرت سے نفلی روز سے ہوگا۔ جھوں نے کشرت کے ساتھ کی ان کا گروہ علیحدہ موگا۔ جھوں نے کشرت کے ساتھ کی ان کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ جھوں کے کو الوں کا گروہ علیحدہ ہوگا۔ جھوں نے دین کی تبلیغ کشرت کے ساتھ کی ان کا گروہ علیحدہ ہوگا۔

تواعداء الله گروہ درگروہ تقسیم ہوں گے حقی إذا متاب آئو ھا یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب بنجیں گے جہاں الله تعالیٰ کی عدالت ہوگی وہاں ہے دوزخ نظرا نے گا۔ الله تعالیٰ فرما کیں گے جہاں الله تعالیٰ کی عدالت ہوگی وہاں ہے دوزخ نظرا نے گا۔ الله تعالیٰ فرما کیں گے بتلاؤ میرے بندو آبیں نے تصیی عقل دی بیغیروں کوتسلیم کا بیں نازل کیں پھرتم نے میری تو حید کوتسلیم کیوں نہیں کیا ؟ میرے پغیبروں کوتسلیم کیوں نہیں کیا ؟ میرے پغیبروں کوتسلیم کیوں نہیں کیا ؟ میرے پغیبروں کوتسلیم کیوں نہیں کیا ؟ تو یہ ہیں گے والله و آبانا ما گنا مشر کیان '' قتم ہاللہ کی جو ہمارا رب ہے نہیں بنے ہم شرک کرنے والے۔''ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ

فرمائیں گے اُنْ ظُر کیف کذابوا علی آئفسیم "دیکھوکیساجھوٹ بولاانھوں نے اپنی جانوں پر وضَلَ عَنْهُمْ مَّا کَانُوا یَفْتَرُونَ [انعام: ۲۳۰]" اور کم ہوگئیں ان سے وہ باتیں جو وہ کرتے تھے۔"مشرک اتنا ہے حیااور ڈھیٹ ہوتا ہے رب تعالی کی تجی عدالت میں بھی جھوٹ ہو لئے سے بازئیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالی ان کے مونہوں پر مہریں کا دیں گے۔

سورة يسين ميس م اليوم نَخْتِم عَلى اَ فُواهِهم " آج بمم مري لكادي كان كمونهول ير- " يحركيا موكا؟ شَهدَ عَلَيْهِ مُسَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُ هُمْ الواسى دي گان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آئیس وجلودھند ان کے چڑے بما كَانُوْايَعْمَلُوْنَ اللَّ چِيزِكَ وَهُجُرِدِي مِنْ جُووه كِرتْ رب-بسطرة اب مين زبان سے بول رہا ہے اورتم میرے الفاظ س رہے ہواس طرح کان ،آئکھیں ، چڑے ، ہاتھ یاؤں بولیں سے، کہنیاں اور گھنے بولیں کے کہواقعی انہوں نے شرک کیا ہے وَقَالَوْا الْجُلُودِهِمُ اوروه مجرم النا چرول سي كبيل ك لِمَشَهِدُ فَدُعَلَيْنَا كُول كوابى دية بوتم بمار عظاف قَالُولَ وواعضاء كبيل م انْطَقَنَااللهُ الَّذِي أَنْطَقَكُلُ متی الوایاہے ہم کواس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔ ہمارا کیابس ہے ہم تورب تعالی کے عمم کے پابند ہیں قُھُوَ خَلَقَدُ اُوْلَ مَرَّةِ ادرای نِتمصی پیداکیا پہلی مرتبداورجس جس کوکام میں لگایا، کان سننے کے لیے، آئکھیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے ، زبان بولنے کے لیے ، یاؤں چلنے کے لیے ،اسی رب نے پینضرف فر مایا ہے اور ہرایک سے بلوار ہاہے قرائیہ تُرجُعُون اورای رب کی طرف آج تم لوٹائے گئے ہو۔ بیسارانقشہ قیامت والے دن سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور خمّ السجدة

40

ذخيرة العنان

# ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے اور آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔

MACONO CONTEN

وَمَا كُنْ تُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يُنْهُمُكُ عَلَيْكُمْ مُعَكِّمْ وَلاَّ اَنْصَالُكُمْ وَلَاجُلُوْدُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْ تُمُرَانَ اللهُ لَا يَعْلَمُ كَيْنِرًا مِّمَّا تَعْمَلُون ﴿ وَذِلِكُمْ ظُنُّكُمُ الَّذِي ظَنَ نُتُمْ برَيِّكُمْ ارْدْ لَكُمْ فَأَصْبَعْ تُمْرِضَ الْغَيْرِيْنَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَنُوك لَهُ مُرْو إِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَهَاهُمْ صِّنَ الْمُعْتَبِينِ ﴿ وَانْ يَسْتَعْتِبُونَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَ قَيَّضْنَا لَهُ مُ قُرِناء فَرَيَّنُوالَهُ مُرَّابِينَ إِينِيمٍ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ الْقُولُ فِي أُمْرِ قَالْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِ مُرِّنَ عَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُ مُكَانُوا خُسِرِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاستنمعُوْ الهٰذَا الْقُرْانِ وَالْغَوْافِيْلِهِ لَعَكَّلُمُ تَغْلِيوْنَ 6 فَلَنُّنِ يُفَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْاعَنَ الَّاشِينِيُّ أَوْلَغُوْرِينَهُمْ اَسُواَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَاءُ آعْ كَآءِ اللهِ النَّانُ لَهُ مُوفِيهَا دَارُ الْخُلُولُ جَزَّاءً يَمَا كَانُوا بِأَيْتِنَا يَجْعَدُ دُونَ ۞

 بِشُكُ الله تعالى لَا يَعْلَمُ لَهِ مِن مِاناً كَثِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ بهت سارى وه چیزیں جوتم کرتے ہو وَذٰلِکُوظَنُّکُو اُوریتہاراخیال ہے الَّذِی ظَنَنْتُهُ وه خيال جوتم نے كيا بريھے اپن رب كے بارے ميں أَزُدْ مُكُمْ اللَّ فَيَالَ فِي مُصِيلًا كَكُرُومًا فَأَصْبَحْتُهُ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ لِيل ہوگئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے فیان یک فیرو ا پس اگروہ صبر کریں فَالتَّارُ مَثْوًى لَهُمْ لِي دوزخ كي آكبي ان كالهكانا ج وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اورا گروه معافی مأنگیں فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ پس نہيں ہوں گےوہ كهان كو معافی کاموقع دیاجائے وَقَیّضْنَالَهُ مُقُرَنَاءَ اورہم نے مسلط کردیتے ہیں ال كے ليے ساتھ فَزَيَّنُو الْهُمْ يس انھول في مزين كياان كے ليے مَّا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ جُورِكُهُ الْ كَآكِمِ وَمَاخَلْفَهُمْ اورجو بُهُ الْ كَ يَحِيم وَحَوَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ اورلازم بوچى ان يربات في أَمَمِ ان امتول میں قَدْخَلَتْ تحقیق جوگزر چکی ہیں مِنْقَبْلِهِمُ ان سے پہلے مِنَ الْجِرِ : وَالْإِنْسِ جِنَاتِ مِنْ سِي اورانَانُون مِنْ سِي إِنَّهُمْ كَانُوا خُسِريْنَ بِشُكُ وه نقصان المُحاني والله يق وقَالَ اللهِ يْنَكَفَرُوا اور كباان لوكول في جفول في كفركيا لاتشمعوالهذاالقران نسنوتم ال قرآن كو وَالْغَوْافِيْهِ اوراس مين شورمياوَ لَعَلَّكُ مُتَعْلِبُونَ تَاكَمْمَ عَالِبَ آجَاوَ فَلَنُذِيْفَرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِبِي البَتْ بَمِ ضَرُور چَكُما تَيْلِ كَانَ

لوگوں کو جو کا فریس عَذَابًا شَدِیدًا سخت عذاب قَلنَجْزِینَهُمُ اور ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے آسُو اَلَّذِی بہت یُرابدلہ ہے اس چیز کا کھائوا یعظم نُون جو وہ کرتے ہیں ڈلِک جَزَآء اَعُدَآءِ اللهِ یہ ہے ہزااللہ تعالی کے دشمنوں کی النّارُ دوزخ کی آگ لَهُمُ فِیْهَا دَارُ الْخُلْدِ ان کے لیے دوزخ میں میں میکھی کا گھر ہے جَزَآء بدلہ ہوگا بِمَا کے انوا اس چیز کا کہ تھے بالیتا یہ جَدَون ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے۔

#### ربطآیات:

کان گوائی دیں اور نہ آنکھیں گوائی دیں اور نہ چڑے گوائی دیں ولیسے ن ظنن تُکھُ اورلیکن تم نے خیال کیا کہ آن اللہ تلا یع لمہ گؤیڈ اقع بھائے کہ کوئی کہ بے شک اللہ تعالی نہیں جانتا تمہارے بہت سارے وہ کام جوتم کرتے ہوئے گناہ کے کام لوگوں سے حجیب کر کرتے تھے مگر خدا تعالی سے ذرا شرم نہیں کھاتے تھے حالانکہ اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے مگر تم سمجھ دہے تھے کہ یہ برائیاں اللہ تعالی سے بھی پوشیدہ ہیں اور ان کوکوئی نہیں دیکھا اور نہ کوئی جانتا ہے۔

اگر بندہ میں مجھے کہ میرا بیمل رب دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کی نوبت ہی نہ آئے۔ابیا اندھااوربہراہوکرکرتا ہے کہ شایداس کے رب کوعلم نہیں ہے۔ تو فر مایا کہتم نے خیال کیا كه الله تعالى نہيں جانتا تمہارے بہت سے اعمال كو وَ ذٰلِكُ مَ ظَنَّ كُمُ الَّذِي ظَنَنْتُهُ بِرَبِّكُ مُ اوريتم هاراخيال بجوخيال تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اَزُدْ رَجِينِ اللَّهُ خَيْلَ نِي صَمِيلَ لِللَّكِ كُرُوبِا بِرِحْ مَلْ كُرِيِّةِ وقت تم نے بیرخیال کیا كه تہارے رب کوتمبارے اعمال کاعلم نہیں ہے اور وہتم سے یو چھے گانہیں۔اس خیال نے مصي تباه كرديا فَأَصْبَحْتُ مُعِنَ الْخُسِدِينَ بِس مُوكِيمَمْ نقصان الله الحاف بين ے-ربتعالی فرماتے ہیں فاِن یَصْبِرُ و افَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمَ پِي اگر بیمبرکریں يس دوزخ كےعذاب ير، تودوزخ ان كائهكانا ہے۔ صبركرنا يڑے گا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اوراگرمعافی مانگیں کے فکا کھند مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ بِسِنْبِين بول کے وہ كدان كومعافى كاموقع دياجائ عتبلي بزوزن بشرئ بيمصدر عتبلي كالمعنى ب الرجوع اللي مَا يَرْضَى اللّهُ " الله تعالى كوراضى كرنے كى كوشش كرنا-" تو لغوى معنى ميس مطلب یہ بنے گا اگر وہ رب کوراضی کرنا جا ہیں گے تو نہیں ہوں گے وہ ان میں سے جنھیں رب

تعالی کوراضی کرنے کی اجازت ملے گی۔ اب محاور ہے کے طور پر معنیٰ ہوگا کہ اگر وہ تو ہر کا جاتی گے۔ بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ جرم معانی مانگ لے اور آئندہ کے لیے اطمینان دلا دے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن چونکہ کا فروں اور مشرکوں پر جنت جرام ہے اور ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکا نا دوز نے ہے لہٰذا ان کو معانی مانگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا وَقَیَّضْنَا لَهُمْ اور ہم نے مسلط کر دیے ان کے معانی مانگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا وَقَیَّضْنَا لَهُمْ اور ہم نے مسلط کر دیے ان کے ساتھ ہم نے ماتھی جوڑ دیے ہیں لیے قُرِیْنَا وَ اس کے ماتھ ہم نے ماتھی جوڑ دیے ہیں فَرَیْنَا وَ اَس کے الی کے ان کے ماتھی ہوڑ دیے ہیں فَریْنَا وَ اَس کے ایم مِن کی اَس کی اَس کا ہموں کو جوان کے بیجھے ہیں۔ ہُرے جوان کے آگے ہیں وَ مَاخَلُفَهُمْ اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی۔ ہیں۔ ہُرے ماتھی انسانوں ہیں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کو اچھا خیال آئ تو یہ فرشتے کا القاء وجہ ہوتا ہے جودل کے ایک کونے میں ہے۔ تو اس پر الحمد لللہ کہے کہ یہ فرشتے کا القاء ہے۔ اور اگر دل میں بُرا خیال پیدا ہوتو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اس وقت با کیں طرف تھوک دواور اعود باللہ من الشیطن الرجیم پڑھواور لاحول ولاتو قالا باللہ پڑھو اور اس وسوے کو دل ہے نکالنے کی کوشش کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت میں گئی نے فرمایا اِن الشّیہ طن یہ بحدی مِن الْاِنْسَانِ مَحْدی اللّهِ مِن اللّهِ نُسَانِ مَحْدی اللّهِ مُنسَانِ مَحْدی اللّهِ مُنسَانِ مَحْدی اللّهِ مُنسَانِ مَحْدی اللّهِ مُنسَانِ مَحْدی اللّهُ مِن اللّهُ مُنسَانِ کے جہاں تک خون گرد شیطان کا انسان کے جمل علی الله می ہو کے جی اور جنات بھی۔ انسان ظرآتے ہیں۔ بدن میں دخل ہے۔ تو وہ ساتھی انہ میں ہو کے جیں اور جنات بھی۔ انسان ظرآتے ہیں۔ اور جنات نظر نہیں آتے۔ یُرے ساتھی اجھے ایسے انسان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اور جنات نظر نہیں آتے۔ یُرے ساتھی اجھے سے اجھے انسان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔

## يُر ب ساتھي :

لفیروں میں آتا ہے کہ نوح مالیے نے بیٹے کنعان کے ساتھی مُرے تھے اس کے بایانوح مالیے نے سمجھایا کہ بیٹے!ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو نرمی کے ساتھ بھی سمجھایا اور گرمی کے ساتھ بھی سمجھایا گر بدقسمت پرنصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا بلکہ نصیحت اس کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ تو ہُرے ساتھیوں نے اس کا بیڑ اغرق کر دیا۔ ای لیے حدیث یاک میں آتا ہے کہ مصل کی آدمی کے بارے میں یہ یوجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہ بُراہے یا اچھا ہے ، نیک ہے یا بدے بلکہ اس کی سوسائٹی اور جماعت کود کھوکیس ہاوروہ کس متم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے فیسان المدع عَلى دِيْنِ خَلِيله " بشك آدى اين دوست كدين يرجوتا ب "جواس ك ساتھیوں کے خیالات ہوں گے اس کے بھی وہی ہوں گے اور فطری طور پرنیکی کا اثر دیر ے ہوتا ہے ادر برائی کا اثر جلدی ہوتا ہے اس لیے کنفس اتبارہ برائی کو جا ہتا ہے۔ سیانے لوگوں نے کہا ہے کہ بُرائی کی رفتار گھوڑے کی ہے اور نیکی کی رفتار چیوٹی کی ہے۔تو اچھی مجلسوں میں بیٹھنے والے پرنیکی کا اثر دریہ ہوتا ہے اور پُری مجلسوں میں بیٹھنے والے پر برائی کااثر فور أموتا ہے۔

تواللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مسلط کیے ہیں ساتھی جومزین کرتے ہیں ان کے لیے ان گنا ہوں کو اچھی شکل ان کے لیے ان گنا ہوں کو جو آگے ہیں اور جو پیچھے ہیں۔ وہ سارے گنا ہوں کو اچھی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ ڈاکے میں تھوڑے سے وقت میں بڑی رقم مل جائے گی مزے کرو گے، چوری میں تھوڑ اساوقت لگے گا پھر ہمیشہ میش کرو گے۔وہ سب کے سب گناہ مزین کرکے پیش کرتے ہیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ اور لازم ہو پیکی ان کا فروں پر بات فی اس کا فروں پر بات فی

کافروں کی حق کے خلاف سمازش اور طریقہ یہ تھا کہ آنخضرت منافی جب کسی جگہ چند آ دمیوں کو اکشے دیکھتے تو وہاں پہنچ کر ان کو تبلیغ شروع کر دیے گری ہو یا سردی ہو،

آندھی ہو یا طوفان ، رات ہو یا دن ۔ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوکر آ پ شافی اپنا مشن پہنچا تے ۔ برسی نرمی کے ساتھ ان کوقر آن سناتے اور سمجھاتے (کفار بھی وہاں پہنچ جاتے اور آوازے کئے ۔ برشی نرمی کے ساتھ ان کوقر آن سناتے اور سمجھاتے (کفار بھی وہاں پہنچ جاتے اور آوازے کئے ۔ پونکہ ان لوگوں کی ماوری زبان عربی مطلب خود ہود سمجھ جاتے اور آوازے کے کہنا تو ٹھیک سے با تیس تو صبح کرتا جاتے ۔ پچھلوگوں پر اثر ہوتا وہ آپس میں با تیس کرتے کہ کہنا تو ٹھیک سے با تیس تو صبح کرتا ہے۔ گر جب دھڑے کی طرف و کھتے ، باپ دادے کے مقیدے کی طرف و کھتے تو قبول کرنے کی جرائت نہ کرتے ۔

جبروسائے قریش و کفارنے دیکھا کہ محدرسول اللہ مائی ہمجلس میں پہنے جاتے ہیں اور قرآن کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے تو پھر انھوں نے میم شروع کی ہیں اور قرآن کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے تو پھر انھوں نے میم شروع کی وقال الذین کَفَرُ وَا اور کہا ان لوگوں نے جضوں نے کفر کیا کو تئے معول اللہ خَاالْفَرْ انِ

نہ سنوتم اس قرآن کو وَالْخَوْافِیْ وِ اور شور مجاوا سیس لَعَلَّهُ عُرْتُهُ لِلْبُونَ تاکیم عالب آ جاؤ ۔ یہ مہم انھوں نے گلیوں میں بازاروں میں مجلوں میں شروع کی کہ قرآن نہیں سننااور جب بیقر آن سنائے تو شور مجاؤ کہ کسی کو بجھ ہی نہ آئے ۔ اس پروہ عرصہ دراز تک عمل کرتے رہے کہ جہاں بھی آنحضرت مُلگِی قرآن سنانے کے لیے تشریف لے جائے تو شور مجانے کے لیے تشریف لے جائے بوشور مجانے نے کے لیے تشریف کے جائے بندو بست کیا ہوا تھا۔ ایک گروپ تھا جس کی ڈیوٹی تھی کہ جہاں بیجائے موہاں بہتے کر شور مجاؤا ور جو بڑے تھے مثلاً جی کو اور دور در در از سے آئے تھے۔

متدرک حاکم اور مند احمد میں ہے کہ آنخضرت مَالِیّا بھی تبلیغ کے لیے پہنچ جاتے ۔ تو انہوں نے باریاں مقرر کی ہوتی تھیں کہ مزدلفہ کے مقام پر ابوجہل تر دید کر ہے گا، منی کے مقام پر ابولہب اور عرفات کے میدان میں فلاں تر دید کر ہے گا کہ ان مقامات پرلوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اور طریقۂ واردات ان لوگوں کا بیتھا کہ جب آنخضرت مُنالِیْنِ بیان شروع فرماتے تو بیٹھ جاتے اور دوسر بے لوگوں کی طرح سفتے رہتے تھے درمیان میں نہیں ہولتے تھے۔

جب بیان ختم ہوتا تو مثلاً ابوجہل کھڑ اہوجا تا اور کہنا ایھ الناس اے لوگومیری بات سنو! میرانام عمرو بن ہشام ہے (اور ابوالحکم میراعبدہ اور منصب ہے) ابوالحکم کامعنی ہے چیئر مین ۔ ابوجہل تو اس کومسلمان کہتے تھے وہ لوگ تو اس کو ابوالحکم کہتے تھے۔ یہ اس کی کہنیت تھی۔ یہ اس کی کنیت تھی۔ میں عمرو بن ہشام ابوالحکم ہوں۔ یہ خص میر ابھتیجا ہے مصافیہ تی نیف مصافی ہے این جانے باپ دادا کے دین سے پھڑ گیا ہے اور جھوٹا ہے۔ 'اس کے بھندے میں نہ صافی ہے اپ جانے دادا کے دین سے پھڑ گیا ہے اور جھوٹا ہے۔' اس کے بھندے میں نہ

آنا۔ ابولہب آپ منظی کا سکا بچاتھا۔ جب اس کی باری ہوتی تو آپ منظی کی تقریر کے ختم ہونے پر کھڑا ہوجا تا اور کہتا آیگا الناس اے لوگو میری بات سنوا میرانام عبدالعز کی اور میرے والد کا نام عبدالعطلب تھا۔ عبدالمطلب مشہور شخصیت تھی ان کومر د، عور تیں ، نیچ ، بوڑھے سب جانتے تھے۔ ابولہب کہتا اس شخص نے جو بچھ بیان کیا ہے اس کے بھندے میں نہ آنا بیصانی اور کا ذب ہے۔ اس وقت اہل حق کوصانی کہتے تھے جس طرح آج کل میں نہ آنا بیصانی اور کا ذب ہے۔ اس وقت اہل حق کوصانی کہتے تھے جس طرح آج کل وہانی کہتے ہیں۔

ایک موقع پر ابوجہل نے ریت کی تھی بھر کر آنخصرت مُٹلی کے چیرہ مبارک پر سیسینگی وہ گویا کہ لوگوں کوسبق دے رہا تھا کہتم بھی اس پر ریت اور پھر بھینکو۔ تو ان لوگوں نے آپ مُٹلیکی کہ کو مساتھنی کے لیے کوئی کسر باتی نہیں چھوڑی ۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ نہ سنواس قر آن کو اور شور مجاؤتا کہتم غالب آجاؤ۔

فرمایا فلنُذِیْقَنَّالَّذِیْنَ کَفَرُوْا پُی بِمِضرور چَکھا کیں گےان لوگول کو جوکافر
پی عَدَّابًا شَدِیْدًا بِرُا بَحْت عَدَاب لگالی یہ جتناز ورلگا سکتے ہیں۔ دیکھو! ہم ان کا
کیا حشر کرتے ہیں قَلَنَجْزِیَنَقَهُ اَسْوَا الَّذِی کَانُوایَعُمَلُونَ اور ہم ان کوضرور بدلہ
دیں گے بہت بر ابدلہ ہے اس چیز کا جووہ کرتے ہیں۔ وہ دوزخ کی آگ ہے جود نیا کی
آگ ہے انہ ہم گنا تیز ہے ذٰلِكَ جَزَاء اَعُدَا عِاللَٰهِ یہ بدلہ ہے الله تعالی کے دشمنوں کا
النَّالُ آگ کی شکل میں لَهُمْ فِیْهَا دَارُ الْمُحُلِّدِ ان کے لیے دوزخ میں بھی کی کا گھر
النَّالُ آگ کی شکل میں لَهُمْ فِیْهَا دَارُ الْمُحُلِّدِ ان کے لیے دوزخ میں بھی کی گاگر
النَّالُ آگ کی شکل میں لَهُمْ فِیْهَا دَارُ الْمُحُلِّدِ ان کے لیے دوزخ میں بھی کی گاگر
النَّالُ آگ کی شکل میں لَهُمْ فِیْهَا دَارُ الْمُحُلِّدِ ان کے لیے دوزخ میں بھی کے جَزَآء ہم کا گائو ایا ایتنا یہ جَدُونَ بدلہ ہوگا

صرف انکار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ کھلا مقابلہ کرتے تھے۔اس کا بدلہ ان کوضر ورال

کررہےگا۔اللہ تعالیٰ کے ہاں دیرتو ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ جو چاہیں کرتے پھریں اللہ ا تعالیٰ کی گرفت سے نہیں نج کتے۔

\*\* CONOSSE

# وَقَالَ الَّذِينَ كَعَرُوا رَبُّنَا آدِنَا الَّـ ذَيْنِ

اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعُلُهُمَا تَعْتُ اَقْدُامِنَالِيَكُونَا مِنَ الْكَسْفَكِينَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَعَامُوا تَتَنَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَلِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزُنُوْا وَٱبْشِرُوْا بِالْحِنَّةِ الْكِتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ® نَحْنُ أَوْلِيوُ كُمْرِقِ الْحَيْوِقِ الرُّنْيَاوِفِي الْإِخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِي الْفُكُمْ وَلَكُوْ فِيهَا مَا تَكَ عُوْنَ فَنُزُلًّا مِنْ غَفُوْدٍ رَّحِيمٍ فَوَ غُ مَنْ آخْسَرُ، قَوُلًا صِمَّنْ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِعًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ@وَلانَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِبِّعُةُ إِدْفَعُ بِاللِّتِي هِيَ آخْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَكَ اوَةً كَأَتُّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿ وَمَا يُلَقُّهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ مَا يُلَقُّمُ اللَّاذُوْ حَظِّ عَظِيْمِ ﴿

وَقَالَ الَّذِیْنَ اور کہیں گے وہ لوگ کے فَرُوا جَضُول نے کفر کیا رَبَّنَآ اے ہمارے رب اَرِنَا الَّذَیْنِ دکھا وے ہمیں وہ دو اَضَلْنَا جَضُوں نے ہمیں گراہ کیا مِن الْجِنِ وَالْاِنْسِ جنات میں سے اور انسانوں میں نَجْعَلُهُمَا ہم ان کو کچل دیں تخت اَقْدَامِنَا این پاوّل کے نیج میں نَجْعَلُهُمَا ہم ان کو کچل دیں تخت اَقْدَامِنَا این پاوّل کے نیج لیکھی تاکہ ہوجائیں وہ مِن الْاَسْفَلِیٰنَ پست لوگوں میں سے اِنَّ اللّهُ پوردگارہارااللّه الّذِیْنَ قَالُوا ہے وہ لوگ جنھوں نے کہا رَبُنَا اللّهُ پوردگارہارااللّه

ے ثُمَّاسُتَقَامُوْ پُروه دُث گئ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الرّتے بين ان پر الْمَلَيْكَةُ فَرْشَةِ (اوركمة بين) اللاتَخَافُول بيكم خوف نه كرو وَلَا تَحْزَنُوا اورنهُم كَمَاوَ وَٱبْشِرُوا اورخُونُ بُوجِاوَ بِالْجَنَّةِ جنت پر الَّتِي وه جنت كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ جس كاتم سے وعده كيا جاتاتها نَحْنَ أَوْلِيَوْكُمْ بِمِهُ السَاسَى بِي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ونياكى زندگى مِن وَ فِي الْأَخِرَةِ اور آخرت مِن وَلَكُمْ فِيهَا اورتمهار علياس جنت مِن مو كُلُّ مَاتَشْتَهِي آنْفُسُكُمْ جُوتِهار ع بَي طِين كَ وَلَكُمْ فَيُهَامَا تَدَّعُونَ اورتمهارے لیے ہوگااس جنت میں جوتم طلب کرو کے نُولاتِها أَ عَنُورِ رَّحِيْمِ مهماني بوگى بخشخ والےمهربان كى طرف سے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا اوركون زياده الجِهاب بات كے لحاظت مِّمَّنُ السَّخْص ت دَعَا إلى الله جوبلاتا بالله تعالى كى طرف وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل كرتا بالجما قَقَالَ اوركبتام إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ جِشَكُ مِينَ مسلمانول مِينَ تَ مول وَلَاتَسُتُوى الْحَسَنَةُ اورنيس برابريكي وَلَاالسَّيْنَةُ اورنه براني إدفع بالتي اورال وي آب ايسطريق كساته هي اخسَنُ جواحيها و فَإِذَاللَّذِي يُس احِ نَك ووقَحْص بَيْنَك تير درميان و بَيْنَهُ اوراس كورميان عَدَاوَةً عداوت م كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيْهُ عَمُولِا كهوه دوست مو كامخلص وَمَا يُلَقُّهُ الرَّبِينِ دى جاتى بيخصلت إلَّا الَّذِينَ

مران لوگول كو صَبَرُ وَا جَمُول فِي صَبركيا وَمَا يُلَقَّهَاَ اور بَين دى جاتى الله عَلَيْ الله عَظِيمِ مَراس كوجوبر في الله و الله و مَن الله و مَن الله و الله و

#### ربطآيات:

کل کے سبق میں تم نے پڑھا ڈلائے جَزَآء اَعْدَآءِاللّٰہِالنّٰالَ سے بدلہ الله تعالیٰ کے دشمنوں کا آگ۔کافروں کو جب دوزخ میں تکلیف ہوگی تو کہیں گے۔کیا کہیں گے؟فرمایا وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اور کہیں گے وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا رَبّنَآ اے ہمارے رب اَرِنَاالَّذَیْنِ وکھا دے ہمیں وہ دو اَضَلْنَا جنھوں نے ہمیں گراہ کیا۔وہ دوکون ہیں؟ مِرضافِعِین وَلَائِسَ جنوں اور انسانوں میں سے۔کیوں دکھا نہمان کو کی دیں اپنے پاؤں کے نیچ۔اس کی ایک تفییر سے کہ جس طرح انسان انسان کو گراہ کرتا ہے ای طرح جن یعنی شیطان بھی انسان کو گراہ کرتا ہے ای طرح جن یعنی شیطان بھی انسان کو گراہ کرتا ہے۔تو مطلب ہوگا کہ جن انسانوں اور جنوں نے ،شیطانوں نے ہمیں بہکایا اور گراہ کرتا ہے۔تو مطلب ہوگا کہ جن انسانوں اور جنوں نے ،شیطانوں نے ہمیں بہکایا اور عنوں کے نیچ کیل کر اپنے دل کی بھڑ اس نکالنا گراہ کیا وہ ہمیں دکھا۔ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچ کیل کر اپنے دل کی بھڑ اس نکالنا چاہے ہیں۔

اور دوسری تفییر یہ ہے کہ جن سے مراد اہلیس ہے اور انس سے مراد آدم عالیہ کا نافر مان بیٹا قابیل مراد ہے جس نے اپنے بھائی ہا بیل مرید کوتل کر کے سب سے پہلے برائی و نیا میں پھیلائی ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ و نیا میں جتنے ناحق قبل ہوتے ہیں وہ سب قابیل کی گردن پر ہیں لگائی آگائی من سن القین ''اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے مسب قابیل کی گردن پر ہیں لگائی آگائی من سن القین ''اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قبل ناحق کی بنیا در کھی ۔' تو جن سے مراد اہلیس اور انس سے مراد قابیل ۔ اب پروردگار! ہمیں یہ دونوں دکھا کہ ہم ان کوا پنے قدموں کے پنچے کچل دیں کہ انھوں نے پروردگار! ہمیں یہ دونوں دکھا کہ ہم ان کوا پنے قدموں کے پنچے کچل دیں کہ انھوں نے

ہمارابیر اغرق کیا ہے یہ ہے فاہر سے الا شیفیایی تاکہ ہوجا کیں وہ پست اوگول میں سے۔ ذلیل ہوجا کیں۔ گران ہاتوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابلیس بھی دوزخ میں ہوگا گراہ کرنے والے انسان بھی دوزخ میں ہول گے اور اس طعنہ بازی سے عذاب سے چھٹکارا تو حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی نے عقل دی تھی ، پیغیر بھیجے ، کتا ہیں نازل کیس۔ ہرز مانے میں تن کی آ وازکانوں تک پہنچانے والے بھیجے ، استے اسباب کے ہوتے ہوئے آبلیس اور قابیل کے نقش قدم پر کیوں چلے ، کیول شیطان کے چیلے ہے ۔ ان پر غصے کی وجہ سے عذاب نہیں شلے گا۔ یہ کافروں کا حشر ہے۔ اب مومنوں کا حال بھی سی اور قابیل کے گا۔ یہ کافروں کا حشر ہے۔ اب مومنوں کا حال بھی سی اور قابیل کے اور اس کی حقیلے ہے۔ اس مومنوں کا حال بھی سی اور قابیل کے گا۔ یہ کافروں کا حشر ہے۔ اب مومنوں کا حال بھی سی اور قابیل کے اور اس کی حقیلے ہے۔ اس کی حقیلے کی حقیلے ہے۔ اس کی حقیلے ہے کا کی حقیلے ہے۔ اس کی حقیلے ہے کہ کی حقیلے ہے۔ اس کی حقیلے کی حقیلے ہے کہ کی حقیلے ہے۔ اس کی حقیلے ہے کہ کی حقیلے ہے۔ اس کی حقیلے ہے کہ کی حقیلے ہے کی حقیلے ہے کہ کی حقیلے ہے کہ کی حقیلے ہے کی حقیلے ہے کی حقیلے ہے کی حقیلے ہے کہ کی حقیلے ہے کی کی حقیلے ہے کی حقیلے کی حقیلے ہے کی کی حقیلے ہے کی حقیلے ہے کی حق

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ قَانُوْارَ بِنَاللهٔ بِحَنْک وہ لوگ جضوں نے کہارب ہمارااللہ ہے۔ رب کامعنی ہے پالے والا خوراک، پانی ، ہوا کی ضرورت پوری کرنے والا ، لباس دینے والا ۔ توراک ، پانی ، ہوا کی ضرورت پوری کرنے والا ، لباس دینے والا ۔ تربیت کے جتنے کام ہیں وہ سارے رب تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی رب کا مفہوم بھے لی تو بھی شرک نہیں کرے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

توفر مایا کہ جھوں نے کہارب ہمارااللہ ہے گھانستقاموا پھرڈٹ گئال پر اور کسی کورب نہیں مانا۔ رب تعالی کی توحید سے پھرے نہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے تَمَانَیَ اَلْمَالَہِ ہِمُ اَلْمَالُہِ ہِمُ اَلْمَالُہُ ہِمُ اَلْمَالُہُ ہِمُ اَلْمَالُہُ ہُمُ اِلْمَالُہُ اِلْمَالُہُ ہُمُ اِلْمُ اِلْمَالُہُ ہُمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ ال

ہادرہم فرشت نخر اَوْلِيَّوْ كُمْ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا ہم تمہارے سأتھی اور دوست ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تمصین خوش خبریاں دیں، بثارتیں سنائیں وَفِی اللَّخِرَةِ اور آخرت میں بھی ہم تمھارے ساتھی ہیں۔

## ایمان والول کے لیے خوش خبریاں:

احادیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے فر شتے جنت سے گفن اور خوشبو ئیں لے کر آتے ہیں اور اس کفن میں لپیٹ کرلے جاتے ہیں۔ پھرعقیدت کی وجہ سے ہرایک فرشتہ یہ جا ہتاہے کہ میں اس کواٹھا کرلے جاؤں۔ پھرجس دروازے سے فرشتوں کو لے جانے كاحكم ہوتا ہے اس دروازے سے لے جاتے ہیں۔اس سے کمحق دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہاس کواس دروازے سے لے جاؤ۔ نیک روح کا اتنااعز از اوراتی تعظیم ہوتی ہے۔فرشتے اس کوعلیین میں پہنچا دیتے ہیں اورعلیین میں ہونے کے باوجو دقبر میں اپنے جسم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے باقی رشتہ دار ، دوست احباب اگر نیک تنھے ان کی روطیں بھی وہیں ہوتی ہیں۔ یوں وہ ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں۔ اگر کوئی بُرامراہے تو اس کے متعلق یو چھتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔وہ کہتے ہیں کہ وہ بد بخت ہمارے پاس تونہیں آیا تجبین میں ہوگاجو بد بختوں کی ارواح کامقرے۔ روح وہاں ایک دوسرے کوایسے پہچانتی ہیں جیسے اس وقت ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ية فرشة كهتم بين كه بم دنيا مين بهي تيرب سائقي تصاور آخرت مين بهي وَلَكُمْ فيهَا اورتمہارے کیے اس جنت میں ہوگا ماتشتہ چی آنفیسکٹ جو کھے تمہارے جی جاہیں گے۔اگر کوئی شخص جا ہے کہ میں اڑ کر فلاں جگہ پہنچ جاؤں پرندے کی طرح اڑتا ہوا فضا میں نظرآئے گا۔ اگر خیال کرے گا کہ فلاں بٹیراور تیتر میری خوراک بے تو ای وقت وہ

ملےگا۔

بھنا ہوا پلیٹ میں سامنے ہوگا۔جس کھل کے بارے میں خواہش کرے گااس کی شاخ خود بہ خود جھک کے سامنے آجائے گی ۔ درخت پر چڑھ کر پھل اتار نے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جوجا ہوگے ملے گا وَلَدُّءُ فِيْهَا مَا اَتَدَّعُونَ اور تبہارے ليے ہوگا اس جنت میں جوتم طلب کرو گے۔جو مانگو گےرب تعالی شمیں دے گا نیز کلا مہمانی ہوگی ہے: عَفُور رَّحِيْم بَخْتُ والعمر بان كى طرف سے درب تعالى كى مهمانى ، رب تعالى كى عظمت اورشان کے مطابق ہوگی ۔جیسے آج کوئی میرامعززمہمان آ جائے تو میں اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کرتا ہوں \_غریب آ دمی کامہمان ہوتو وہ ا بی حیثیت کے مطابق خدمت کرتا ہے۔ بیم ہمانی رب غفور ورجیم کی طرف ہے ہوگی۔ كل كسبق مين تم في يرها كه كافرون في كها. لَا تَسْمَعُو البهذَاالْقُرُ إِن وَالْغَوْا فُنهُ لَعَلَّكُ مُرتَّغُلِيُوْنَ نَهُ سنوتم اس قرآن كواورشور مجاوُاس مِين تاكهُم غالب آجاؤ - نه کوئی قرآن سے، نہ سمجھے، نہ ایمان لائے۔ادھرانسان کا مزاج ہے کہ اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہے کوئی لا کچ ،طمع اور دنیاوی مفادنہیں ہے۔مفت میں دوسروں کے فائدے کی بات كرتا ہے اور وہ سننے برآ مادہ نہ ہوالٹا شور مجائے تو د كھ ہوتا ہے اور انسان ہمت بار جاتا ہے۔انسان کا دل نہیں جا ہتا کہ میں اس کو بات سناؤں کیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمت نہیں بارتے ، نہلیغ جھوڑتے ہیں کوئی مانے گاتواس کی قسمت اچھی ہوگی نہیں مانے گاتو پغیبروں کو دعوت کا اجرو ثواب ملے گا۔احادیث میں آتا ہے کہ ایسے پنیبربھی ونیامیں تشریف لائے کہ جنھوں نے ساری زندگی تبلیغ کی ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا وَیہ جن، ءُ نَبِيٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحُدٌ لَو كيان كي تبليغ ضائع بوكن بركز نبيس! ان كواجر ملے كا، ثواب

اس کے اللہ تعالی فرماتے ہیں و مَن اَختیٰ قَوْلا اور کون زیادہ اچھاہے بات کے لحاظہ سے جود ہوت دیتا ہے اللہ تعالی کی طرف اور صرف دعوت بی نہیں و عَیم اَسے اللہ اللہ اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ جوخود عامل ہوتا ہے ایسے داعی کی بات مؤثر ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا اپناعمل اور کر دار دعوت کے مطابق نہیں ہے ، اس کی شکل وصورت سنت کے مطابق نہین ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے آؤ نور انی سنتوں کی طرف تو دیکھنے والے کہیں گے یہ کیا کہتا ہے اور اس کی اپنی شکل کیا ہے؟ خود اس کا اپناعمل کیا ہے؟ جن لوگوں کا قول و نعل ایک ہوتا تھا ان کی شکل د کھے کر لوگ خود اس کا اپناعمل کیا ہے؟ جن لوگوں کا قول و نعل ایک ہوتا تھا ان کی شکل د کھے کر لوگ مسلمان ہوجاتے تھے زبانی مسلمان ہوجاتے تھے زبانی مسلمان ہوجاتے تھے دبانی دعوت دیتے تھے دبانی مضرورت پیش آتی تھی۔

صدیث پاک میں آتا ہے خِیادُ عِبَادِ اللهِ الَّذِینَ اِذَا رَءُ وَ وَ ا ذُکِرَ الله او کھا قال صلی الله تعالی علیه وسلم '' الله تعالی کے نیک بندے وہ ہیں کہان کو دیکھتے ہی رب یاد آجائے''وہ الله کے بندے ہروفت الله تعالی کی یاد میں رہتے ہیں۔ ان کود یکھنے والے کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی رب تعالی کو یاد کرون ۔ تو الله تعالی فرماتے ہیں کہاں شخص سے زیادہ اچھا آدمی کون ہے جواللہ تعالی کی طرف دعوت و بتا ہے اور خود بھی اچھا ممل کرتا ہے۔ اور دعوت کس بات کی قیقال اور وہ کہتا ہے اِنگی فین المشیل میں کہا سے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسلام قبول کرنے والا ہوں۔ المنسل مین کام ماتھیو! اس وقت کفر کی طرف دعوت دینے والے بڑے منظم طریقے سے ہر ملک میں کام ساتھیو! اس وقت کفر کی طرف دعوت دینے والے بڑے منظم طریقے سے ہر ملک میں کام ساتھیو! اس وقت کفر کی طرف دعوت دینے والے بڑے منظم طریقے سے ہر ملک میں کام

# ایک غیر مسلم کے قبول اسلام کا واقعہ:

چے سات سال ملے کی بات ہے کہ مہال ایک جماعت آئی ۔ ان میں ایک آسریلیا کا آدمی تفاشام کی نماز میں نے پڑھائی توساتھیوں نے کہا کہاس کا اعلان کریں اس نے کھ بیان کرنا ہے۔اس کی زبان تو انگریزی تھی ترجمان کے ذریعے اس نے اپنے مسلمان ہونے کا داقعہ سنایا ۔ تعلیم یافتہ آ دمی تھاا بنی حکومت کی طرف ہے گئی مما لک میں مختلف عہدوں بررہ چکا تھا۔ چودہ بندرہ ملکوں کے اس نے نام بتلائے۔ بہ ہرحال اس نے بتلایا کہ مجھے ہندوؤں نے بھی اینے ندہب کی دعوت دی ہسکھوں نے بھی دعوت دی ، بدھ مت والے بھی میرے یاس بنیج اور بھی کی لوگ میرے یاس آئے لیکن مسلمانوں میں ہے میرے یاس اسلام کی دعوت لے کرکوئی نہ آیا۔ میں سوچتا تھا کہ دنیا میں مسلمان بھی رہتے ہیں اسلام بھی ایک مذہب ہے باقی سب لوگ میرے یاس اینے اپنے مذہب کی دعوت کے لیے آتے ہیں کیکن مسلمان نہیں آئے ۔ کئی سالوں کے بعد میرے پاس چند آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ انھوں نے مجھے بڑے اچھے پیرائے میں حق کی بات بتلائی ،اسلام کے بیا ندہب ہونے یر ولائل ویے ، میں پہلے ہی اسلام کی دعوت کامتمنی تھا میں پہلی مجلس ہی میں مسلمان موگیا لیکن میری بیوی ابھی تک کافر ہے، عیسائی ہے۔ ماں باب، بہن بھائی بھی کافر بیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو اسلام قبول کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

اس سے اندازہ لگاؤ کہ کافر قومیں گئی تبلیغ کرتی ہیں اپنے غلط ندہب کی۔الحمد للد! یفرض کفامیاس وفت تبلیغی جماعت نے احسن طریقہ سے ادا کیا ہے تمام ملکوں میں پہنچے ہیں۔ یہ دعوت الی اللہ کا کام بہت بلند کام ہے۔اپنے گلی محلوں میں بھی کرو،اپنے دوستوں کوبھی کہوکہ اس کام کے لیے وقت دیں ۔ تو فر مایا کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور عمل بھی اچھا کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔

الله تعالى فرماتے بیں وَلَا تَسْتَوى الْحَسَنَةُ اور نہیں ہے برابر نیکی وَلَا الشَّيِّئَةُ اورنه برائي يعني نيكي اور برائي برابرنهيس بين إذفَعُ ثال دے باتَّتِي \_ السطريق سيعن هي أخسر جواجها مو-برائي كوا يحصطريق سے نال دولانے والے کے ساتھ صلح رکھو۔گالیوں کا جواب نہ دو بختی کرنے والے کے ساتھ نرمی کرو فَإِذَا لِيل جب تم احسن طريقے كے ساتھ ٹالو كتو الّذي و مُخص مَناك وَمَناهُ عَدَاوَةً كَهُ تِيرِ ورميان اوراس كه درميان عداوت ب كَانَّهُ وَبِي حَمِيْهِ كُويا کہ وہ مخلص دوست ہوگا۔اگر وہ انسان ہے تو وہ ضرورسو ہے گا کہ میں اس کو گالیاں دیتا ہوں اور مجھے کچھنہیں کہتا۔ میں اس کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہوں اور وہ اچھائی کے ساتھ۔انسان ہے تو وہ ضرور دوست بن جائے گا وَ مَا يُلَقُّهُ اَ اور نہيں دی جاتی پياجھی خصلت ـ برائی کواچھائی کے ساتھ ٹالنے والی اِلْاالَّذِینَ صَبَرُوا مگران لوگوں کوجو صبر کرتے ہیں۔ ہرآ دی صبراور حوصلے ہے کام نہیں لیتا وَمَا يُلَقُهُ هَاۤ إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيْمِ اورنہیں دی جاتی پیخصلت مگراس کوجو بڑے نصیبے والا ہو۔جس کا بخت احیما ہو، کر داراحیما ہواس کو بیخصلت ملتی ہے برائی کو احیمائی کے ساتھ ٹالنے والی۔ بیہ ہمارے لیے عملی سبق ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں اس بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔



## و إمّا ينزعنك

وَإِمَّا يَنْزَغَنَاكَ اوراً رَوك كَانَ بِهِ مِنَ الشَّيْطُنِ شَيطان كَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ہے إد بُ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْمَدُونَ الرَّهُومَ فالص اى كى عبادت كرتے فإن اسْتَكْبَرُوا بِس الربيلوك تكبركري فَالَّذِينَ عِنْدَرَيِّكَ بِس وه جوآب ك رب کے پاس ہیں یُسَیِّحُوٰ کا وہ سیج بیان کرتے ہیں اس کی بالیّن وَالنَّهَارِ رات كواوردن كو وَهُمْ لَا يَسْتُمُونَ اوروه تَصَحَتْ بين وَمِنَ البَّهَ اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے اُنگ بے شک آپ تَری الْأَرْضِ ، ويكف بين زمين كو خَاشِعَة ولي مولَى فَإِذَا اَنْزَلْنَاعَلَيْهَاالْمَاءَ یس جس وقت ہم اتارتے ہیں اس پریانی الفیّز تُ حرکت کرتی ہے وَرَبَتُ اور پھولتی ہے اِنَّ الَّذِی آخیاها بے شک وہ ذات جس نے اس کو زنده كيام لَمُحِي الْمَوْتَى - البته زنده كرے كامردوں كو إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ بِعِشک وہ ہر چیز پر قادر ہے اِنّ الَّذِیْرِ بِ عِشک وہ لوگ يُلْحِدُونَ جُوسُمُ هِ عَلَيْ بِينَ فِي البِّنَا جاري آيتول كي بارے ميں لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا وَهُ فَي بَيْنِ بِي بِي مِي الْفَمَنُ يُلْقَى فِي التَّارِ كَيالِي وَهُخْصُ جُو وُالا كَياآكُ مِينَ خَيْرٌ ببترے أَمْ هُونَ يَّأَتِنَ امِنًا ياوه مُخْصُ جوآئَ كَا امن كى حالت ميل ، يَوْمَ الْقِيْمَةِ قيامت والعادن إعْمَلُوا مَاشِئْتُمُ عمل كروتم جوجا مو إنَّه بِمَا تَعُمَلُوْنَ بَصِيْرٌ بِصِيْرٌ بِصَلَّى وه جوتم عمل كرتے مو دیکھتاہے۔

#### ربطآيات.:

كُل كِسبق مِن تم نه بي بات يؤهى ٢ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَ عَدِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ "الشَّخْصَ سِي بَهْرَ بات كَن كَى بوعَتى ب جس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور خود بھی احیصاعمل کیا اور کہا کہ میں فر ما بردار ہوں۔'' دعوت الی اللہ کے سلسلے میں بردی تکلیفیں آتی ہیں۔مشرک قوم کو دعوت دینے والے پہلے پیغمبرنوح مالیے ہیں۔ان کوجو تکالیف پہنچائی گئیں آ دی پڑھ کرجیران ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوح مالیا ہے قوم کودعوت دینے کے لیے کسی مجلس میں داخل ہوتے تو وہ لوگ ان کوریوانہ اوریا گل کہہ کرد ھکے دے کرنکال دیتے تھے مَہے نُہوُنُ وَازْدُجِهِ [ سورة القمر ] كتني بغيبرون كوناحق قبل كيا سيااورنيكي كاحكم دينے والوں كوتل كيا گیا ہے۔ سورة آل عمران آیت نمبر ۲۱ یاره ۳ میں ہے۔ وَ یَـقْتُلُوْنَ النَّبیِیْنَ بِغَیْرِ حَقّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُ وْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ " اوروة للرَّحَ تَصَاللُه تَعَالَى ك نبیوں کو ناحق اور قبل کرتے تھے ان لوگوں کو جو تھم دیتے تھے لوگوں کو انصاف کرنے کا۔'' لوگوں میں سے پھر جاہل شم کے لوگ عجیب عجیب شم کی باتیں کرتے ہیں۔بعض ایسی بات کردیتے ہیں جو برداشت ہے باہر ہوتی ہے کہ آخر بی بھی تو انسان ہوتا ہے۔ . اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کی طرف وعوت دینے والے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزُغٌ اور الرَّخِولَ لِكَهَ آپ كوشيطان كى طرف ے اور اگر ابھارے تجھ کوشیطان ابھار نا کہ یہ جاہل کیا کہتا ہے فاستَعِذْ ہاللہِ تو آپ الله تعالى كى يناه ليس ـ تواس كوجواب نه دير اعوذ ببالله من الشيطن الرجيم يرته لیں۔ بڑے دل گر دے اور حوصلے کی بات ہے وہ گالیاں نکالے ، بے ہو دہ باتنیں اور داعی

یہ بھھ کر جواب نہ دے کہ شیطان مجھے ابھار نا جا ہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے۔

بڑا مشکل مرحلہ ہے اِنّے کھ قو السّمینے الْعَلیْء کے بیشک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور
جانے والا ہے۔ وہ تمہاری با تیں بھی سنتا ہے اور ان کی با تیں بھی سنتا ہے۔ تمہارے کر دار

کو بھی جانتا ہے اور ان کی کارروائیوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر دعوت الی اللہ میں سب سے
پہلے ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغیروں نے سب سے پہلے اپی قوموں کو یہی
دعوت دی یا قوم اغبی و اللہ ما لکھم مِن اللهِ عَیْدُ السورہ بود]' اے میری قوم
عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اس کے سواتمہاراکوئی معبود اور کوئی مشکل کشانہیں ہے۔''پھر اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دلائل بھی واضح ہیں۔

#### دلائل توحيد:

آگے اللہ تعالیٰ نے اصوبی طور پر دوطرح کی نشانیاں پیش کی ہیں۔ پھران دو نشانیوں میں گئی چیزیں آگئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِن ایٰ بِیَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهِ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللل

فرمايا لاتشجد والالشَّمير وَلَا لِلْقَمَد نسورج كوتجده كرواورنه جاندكو تجده كروسب مخلوق بي وَاسْجُدُو اللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اور مجده كروالله تعالى كوجس في ان کو پیدا کیا ہے۔ بے شک سورج میں روشنی اور چیک ہے جاند میں بھی دھیمی روشنی ہے مگر بی خدائی کی دلیل تونہیں ہیں ۔ان کے وجوداگر چہانسان کے وجود سے بڑے ہیں انسان کا وجودان کے مقالبے میں بہت جھوٹا سا ہے مگر جاند ،سورج انسان کے مقالبے میں مجبور ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جتنے اختیارات انسان کو دیئے ہیں وہ نہسورج کو حاصل ہیں اور نہ جا ند کو حاصل ہیں ۔ سورج کی ایک لائن اور رفتار مقرر ہے جا ند کی بھی ایک لائن اور رفتار مقرر ہے کیا مجال ہے کہ وہ اس سے دائیں یا ئیں ہوسکیس یاا دھرادھر ہوسکیں یاان کی رفتار میں کی بیشی آئے یا اپنی مرضی ہے آگے بیچھے ہوسکیں۔انسان کوتو یہ اختیارات حاصل میں۔انی مرضی سے سوئے ،انی مرضی سے اٹھے ، کھڑا ہویا بیٹھے ، تیز چلے یا آہتہ ،ادھر جائے یاادھرنہ جائے ۔ تواتنے وسیع اختیارات والامجبور کو بحدہ کرے حماقت نہیں ہے تواور کیا ہے۔ آج بھی مشرک قومیں موجود ہیں اور پہلے بھی تھیں کہ جب سورج چڑھتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر ہو۔ جاندطلوع ہوتا ہے تواس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔

ای لیے حدیث میں آتا ہے کہ مورج کے طلوع کے وقت اور زوال اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو کہ ان وقتوں میں کا فرسورج کو سجدہ اور اس کی عبادت کرتے ہیں لہذا ہماری ان کے ساتھ مشا بہت نہ ہو۔ ای طرح سانپ اور شیر کی پوجا کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں ، پانی اور درختوں کی بوجا کرنے والے بھی موجود ہیں ۔ تو فر مایا کہ نہ سورج کو سودہ کرو اور نہ جاند کو سجدہ کرو اس ذات کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے

ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ آنخضرت میں آپیا کی ذات گرامی سے بڑھ کراللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔حضرت قیس بن سعد پھتے نے اجازت مانگی کہ حضرت! لوگ بڑے بڑے چودھریوں کوسجدہ کرتے ہیں ہم آپ کھونہ کریں؟ فرمایا ہماری شریعت میں نہمسی زندہ کوسجدہ جائز ہے نہ قبر کو جائز ہے۔فرمایا فیان است کبروا پس اگریاوگ ان دلائل سے تکبر کریں اور اسے مالک وخالق کو مجدہ نہ کریں تو فالڈ نیر بے نہذر ہاک پس وہ جوآپ کے رب کے پاس ہیں فرشة أبُسَيّة مُونَ لَهُ وه بيح بيان كرت بين اس كى باليّن والنَّهَارِ وات كوبهي اور ون كوبھى أَ وَهُمُ لَا يَسْتُمُونِ اوروه فرشتے تھے نہیں تبیع كرمنے سے وہ نہ كھاتے ہیں، نہ یہتے ہیں، نہ پیشاب، نہ یا خانہ، نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں، نہ ان کوتھ کا وٹ موتی ہے۔وہ مروقت اللہ تعالیٰ کی سیج کرتے ہیں سبحان الله وبحمدہ۔اورحدیث باك من آتاب أحَبُ الْكَلَام إلَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَ بحَمْدِه " محوب كلام الله تعالیٰ کے ہاں سیحان اللہ و بحمرہ ہے۔' اس میں اللہ تعالیٰ کی سب صفات ہیں۔ایجا بی بھی اور ملکی بھی۔ یہ آیت تحدہ ہے پڑھنے والے پر بھی تحدہ ہےاور سننے والوں پر بھی ۔اس کے لیے تمام وہ شرا نظر وری ہیں جونماز کے لیے ہیں۔ کیڑے یاک ہوں ، بدن یاک ہو، باوضوہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت، زوال کے وقت اورغروب ہونے کے وقت منع ہے۔ ہاتی تمام اوقات میں بحدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔اگر کوئی آ دمی ادانہین کرے گاتو گناہ گار ہوگا۔ کیوں کہ داجب کے چھوڑنے ہے انسان گناہ

گارہوتاہے۔

دوسری دلیل: فرمایا وَمِن الیّه اور الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ے اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً بِشَكَآبِ وَ يَصِحَ بِين زَمِن كود في بولَي - بارش نہ ہوختک زمین دیی ہوتی ہے فاِذَا اَنْزَلْنَاعَلَيْهَاالْمَاءَ پس جس وقت ہم اتارتے ہیں ال يرياني - بارش نازل موتى ع الهنوَّتُ زمين حركت كرتى ع وَرَبَتُ اورزمین پھولتی ہے جیسے خمیر ہوتا ہے۔ پھراس میں سبزیاں پیدا ہوتی ہیں ، درخت اگتے ہیں، جارا پیدا ہوتا ہے، نباتات اور پھل انسانوں کے کام بھی آتے ہیں اور حیوانوں کے بھی۔فرمایا اِنَّ الَّذِی اَخیاها ہے شک وہ رب جس نے زندہ کیا ہے اس زمین کو لَمُخِي الْمَوْتِي البعدوي رب زنده كرے گامردوں كو۔ بيزمين كي حالت تمہارے سامنے اور مشاہدے میں ہے۔ جورب بیکرسکتا ہے وہ مردے بھی زندہ کرسکتا ہے اس کے لیے کوئی شےمشکل نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی بارش ہوگی اسرافیل ملاہیے بگل بھونگنیں گے سب لوگ زمین سے باہرنکل آئیں گے۔ یوں اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہیں۔وہ بھی نکلیں گے جن کو ہرندے درندے کھا گئے ،مجھلیاں کھا تمئیں،آگ میں جلادیئے كَ -الله تعالى الى قدرت ہے سب كوزندہ كر كے حاضر كردے گا ' إِنَّ الْحَدَلِي كُلِّ شَهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الل قَدِیْرٌ نے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔اتنے واضح دلائل سننے کے بعد بھی اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الْبِيَّا بِشُكُ وه لوك جومير سف حلتے بيں مج روى كرتے بين مازى آیتوں میں ۔ اِنْ حَاد کامعنی ہے ٹیز ھا چلنا۔ ہرشے ایک طرف چل رہی ہے اور یہ دوسری طرف چلتے ہیں لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا وہ ہم يُخْفَى ہيں ہیں۔ايک کج روی بيہ ب كرآيات كالتكاركرناجيها كمتم في كل كسبق مين برهاكه كانوا يُجْبِعَدُونَ بِإيلتِنَا "كدوه

مارى آيون كا الكاركرت تھے "اور كتے تھے كا تسمعوا لهانَا الْقُرْ آنَ وَالْغَوْ إِنْ فِيْهِ "اس قرآن کونہ سنواور شور کرواس میں۔"اورایک کچ روی ہے کے قرآن کریم کی آیات کی غلط تفسیر کرنا۔ اوٹ پٹا تک تفسیریں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کوشریک کرنا یہ کھی الحاد ہے۔ تو غلط تفسیریں اور تعبیریں کرنے والے بھی ہم سے تفی نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب فیصلتم خود کرلو اَفَهَنْ يُلْقَى فِي التَّارِ كيا پس وَ شَخْصَ جو دُالا جائے كَادُورْ حُمْنِ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ [تمل: ٩٠]" اورجو تخص لائے گا برائی پس وہ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے آگ میں۔''سرینیج اور ٹانگیس اور بہول گی فیون نے بالنواصی وَالْاقْدَام [سورہ رحمٰن]' پیٹانی کے بالول سے اور قدموں ہے پکڑ کرفرشتے اس کو دوز خ میں ڈال دیں گے۔'' کیا بیآ دمی جس کو دوز خ میں وْالاجائِكُا خَيْرٌ بَهِترَ ﴾ أَمْمَّنْ يَأْتِيَ أَمِنَّا يَوْمَ الْقِيْمَةِ ياوه تَحْصُ جوآئِ كَالْمَن كي حالت میں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا بھر جنت میں جائے گا یہ بہتر ہے۔ان دونوں میں سے کون بہتر ہے فیصلہ خود کرو۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اغملہ واست شئید عمل کروتم جوتمہاراجی جا ہے۔ بیامرتونیخ کے لیے ہے کہ ہم نے تعصیل پینمبروں کے ذریعے نیکی کے راہتے بتلائے ہیں اور برے راستوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔اگرتم نیکی کے راستے پہیں چلتے تو پھراپی مرضی کر وہم نے تم پر نیکی بدی ، حق باطل ، اسلام کفر ، تو حید شرک داضح کر دیا ہے دلائل کے ساتھ۔اب تمہاری مرضی ہے جو جا ہوممل کرو۔مگر ايك بات يا در كھو! إِنَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بِحُمْك الله تعالى جَمْل تم كرتے مود كھا ہے۔معاملہ تمہارارب کے ساتھ ہے اس بات کو ہر دفت پیش نظرر کھو۔

WHO ONE STATE

إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا بِالزِّكُرِ لَيَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّا كُلِّنَا عَزِيزٌ ١٠ لَا يَأْتِيُهُ الْبِأَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهُ تَنْزِيْكُ مِنْ حَكِيْمِ جَمِيْدٍ هَمَا بُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ. مِنْ قَبْلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَنُ وَمَغْفِرَةٍ وَذُوْعِقَابِ اَلِيْمِ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْانًا اعْجِمِيًّا لَقَالُوْالَوْ لِافْصِلَتْ النَّهُ الْمُوَاكَوْ لَافْصِلَتْ النَّهُ الْمُوَاكَ وَعَرَيْ وَلَا هُوَ لِلَّذِيْنَ امْنُواهُدًى وَشِفَا أُو وَالَّذِينَ لايُؤُمِنُونَ فِي أَذَانِهِ مِ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِ مُ عَمَّى أُولَيْكَ عُ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ فَولَقَلُ الْكُنَّامُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِنْ وَ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِنُ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُ مُورِيبٍ فَمُ مُلِينِ شَكِي شَكِي مِنْ فَا مُرْيِبٍ فَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيْدِ \* إِنَّ الَّذِيْنَ بِشُكُ وَهُ لُوكٌ كُفَرُ وَا جَمْعُولَ فِي الْكَارِكِيا بِالذِّكْرِ قرآن یاک کا نَمَاجَاءَهُمْ جس وقت وہ ان کے یاس آگیا وَ إِنَّهُ اور بِشُك وهقرآن ياك لَحِينتُ البته كتاب ع عَزِيْرٌ عالب م لَا يَا يَيْدُوالْبَاطِلُ نَهِينَ آسَكُنَاسَ كَ بِإِسَاطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ نَهَ آكَ سے وَلَامِنْ خَلْفِهِ اورنداس کے پیچے تَنْزِیْلٌ بیاتاری ہوئی ہے مِّنْ حَكِيْمٍ حَكْمَت والے حَمِيْدٍ قابل تعريف كى طرف ع مَايُقَالَ لَكَ نَهِينَ كَهَاجَاتًا آپُو إِلَّا كُمْ مَا وَبَى يَجِهِ قَدْقِيْلَ لِلرُّسُلِ

ذخيرة الجنان

تَحْقَيْقَ جُوكُها كَيَارَسُولُول كُو مِنْ قَبُلِكَ آبِ عَنْ يَهُ لِي النَّارَبَّكَ بِحُمْكُ آپكارب لَذُوْمَغُفِرَةِ البَتْ بَخْشُ والاب قَدُوْعِقَابِ آلِيْمِ اورورد ناكسزادين والابهى م وَلَوْجَعَلْنُهُ قُرُانًا أَعْجَمِيًّا اوراكر بم بنات اس قرآن كوتجى لَّقَالُوا البته يولوك كهت لَوْلَا فُصِّلَتْ النَّه كيول نبيل تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس کی آبیتی ایک گئیں اس کی آبیتی ایک گئیں اس کی آبیتیں آگئیں کے ساتھ بیان کی گئیں اس کی آبیتیں ا وَّعَرَبِيُّ اورقوم عربي قُل آپ فرمادين هُوَلِلَّذِيْنَ امْنُوا سِقْرآن ان لوگول کے لیے جوایمان لائے کھدی ہدایت ہے قَ شِفَا ج اور شفاہے وَالَّذِيْنِ اوروه لوَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ جوايمان بيس لات في اذَانِهِ مُوقَدُّ ان کے کا نول میں ڈاٹ ہیں قَدُمَوَ عَلَيْهِمْ عَدًى اوروہ ان کے لیے اندھا ين ۽ أولبك يك لوگ بين يُنادُون كمان كويكاراجاتا ۽ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ووركى جُلمت وَلَقَدْ اتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ اور البت تَحقيق وى بم نے موی کو کتاب فاخیلف فیہ پس اختلاف کیا گیا اس میں وَلَوْلا كَلِمَةُ اوراكرنه موتى بيبات سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ جومو چكى تير ربك طرف سے لَقُضِي بَيْنَهُمْ البته في البت اور بے شک بیاوگ لفور بشکٹ بیٹھ البته شک میں ہیں اس کی طرف سے مُرِيْبٍ جوان كور دومين ڈالنے والا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا جمل كيا اچھا فَلِنَفْسِه يِس النِيْفُس كے ليے ج وَمَنْ اَسَاءَ اور جس نے برائی

کی فَعَلَیْهَا پُیلِ ای کُفْس پر پڑے گی وَمَارَبُّكَ بِظَلاَمِ لِلْعَبِيدِ اوربيس ہے آپ كاربظم كرنے والا بندول پر۔

قرآن کریم کے متعددنام:

ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ان اللہ فی کفر و ایالہ کی بے شک وہ لوگے جنوں نے الکارکیا قرآن پاک کا مقابد کا اور قرآن پاک ایک کا مقابد کی مقابد کا مقابد

۔۔۔۔ عالب اور قوی کتاب ہے باطل اس پر حملہ آور نہیں ہوسکنا کہ معاذ اللہ تعالی اس کو غلط ہے۔۔۔ عالب اور کتاب لا غلط ہیں کر دیے باس کے مقابلے ہیں کوئی اور کتاب لا سے۔ معد یاں گزرگئی ہیں قرآن پاک اپنی اصلی حالت ہیں موجود ہے۔ دنیائے کفر نے پوراز ور لگایا کہ اس کو مٹاد ہے اور آج بھی پور پی اقوام کی بہت ساری مشینر یاں کام کررہی ہیں اور بے تعاشار قم خرج کررہی ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم ، دینی تعلیم اور دینی مدارس کو ختم کر کے دنیاوی تعلیم بچوں کے لیے لازم کر دیں تا کہ کوئی بچرقرآن پاک کی تعلیم کے لیے مساجد اور مدارس میں نہ جاسکے۔

خیر سے ہماری وزیر اعظم لیعنی وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیانات اخبارات میں آ چکے بیں کہ اس نے دینی مدارس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ سے مدد طلب کی ہے کہ میں دینی مدارس کو ختم کرنا جا ہتی ہوں میری مدد کی جائے مگر:

۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

بھائی! جس دین کی حفاظت و بقاکا ذمہ رب تعالی نے لیا ہے اس کو کون مٹاسکتا ہے؟ بیضا خیالیاں اور باطل ارادے ہیں۔ اپنے کفر کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ بے شک دنیا میں باطل لوگ بھی موجود ہیں گر المحمد لله احمد لله احمد لله احمد فران ہی کر خود ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے لاکھوں کی تعداد قرآن پاک پر میٹل کرنے والے موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم سے لیے لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں مدارس موجود ہیں کوئی دئیا تی طافت اس تعلیم کومٹانہیں سکتی۔ ہاں صرف اپنا میں دنیا میں مدارس موجود ہیں کوئی دئیا تی طافت اس تعلیم کومٹانہیں سکتی۔ ہاں صرف اپنا میں دنیا میں ماہر کرنا ہے اور بچھ بین ۔

فرمایا تَنْزِیْلُ یه کتاب اتاری ہو گی ہے فِن حَدِیْدٍ حَمت والے کی

طرف سے کھینید جوقابل تعریف ہے۔ بیکتاب سی بندے کی بنائی ہوئی نہیں ہے اس کا اتار نے والا بھی برور دگار اور اس کا محافظ بھی برور دگار ہے۔ اس کی حفاظت کس انداز ہے کی کہاس گئے گزرے دور میں بھی لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں قرآن یاک کے حافظ موجود ہیں۔انڈونیشیامیں اکثر خاندانوں کا شادی کا معیار ہی حفظ قرآن ہے۔ وہ بیچے بچی کی شادی اس وفت کرتے ہیں جب لڑکا لڑکی حافظ قرآن ہول۔ ہارے ہاں تو معیار جہزے کہ پہلے ہی فہرست بنادیتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ لینا ہے۔اور بنگلہ دلیش میں گھروں کے گھر جفاظ قرآن ہیں ۔ کیا مرد اور کیاعور تیں ، کیا ہے اور کیا بوڑھے۔توان شاءاللہ العزیز قرآن یا ک کو، دین تعلیم کو، دینی مدارس کوکوئی نہیں مٹاسکتا۔ اس کو جتنا دیانے کی کوشش کریں گے میاللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اتناہی انجرے گا۔ آ کے آنخضرت مَالِی کی کو کی ایس کے کہ اگر آج پیلوگ آپ کو دیوانہ، شاعراور کذاب کہتے ہیں ، جادوگر متحور کہتے ہیں ، بھی کا ہن کہتے ہیں تو پیکوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے پغمبروں کو بھی یمی کچھ کہا گیا ہے۔ فرمایا متایقال لک اے بی كريم عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ شحقیق جو کہا گیارسولوں کو آپ سے پہلے ۔ پہلے پیغمبروں کو بھی کا فروں نے کذاب کہا اشِر شرارتی بھی کہا، جادوگر اورمسحور اورمفتری بھی کہا۔ تو ان کی باتوں ہے آ یے گھبرا کیں نہیں إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ جِثُكَ آبِ كَارِبِ البِتِ بَخْتُ وَاللَّهِ وَذُو عِقَابِ اللَّهِ -عقاب كامعنى سزاء الميه كامعنى دردناك اوردردناك سزاوييخ والاست جو قاعدے کے مطابق التد تعالیٰ ہے معافی مائلے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ وه قاعده بيرے كرسب سے يمل كلم طيب لا الله الا الله محمد رسول الله اور

کلمیشهاوت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له واشهد ان محلید الله عبده ورسوله كاول سے اقرار كرے اورائي سائقه زندگی سے تائب موكر كه ميں پہلے جوكفر شرك اور گناه كرتار با مول ان سے توبه كرتا مول السے لوگول كى الله تعالی بخشش فرما و ية بين اور جوكفر وشرك سے باز نه آئيں اور ضد برا أثر سے دبین ، برائی برمصر مول تو ايسول كو الله تعالی سخت سزا و ين والا ہے و نیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور برزخ میں بھی۔

### قرآن باک کوعر بی زبان میں اتار نے کی تھمت :

آ کے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کوعربی زبان میں کیوں نازل فرمایا۔ چونکہ قرآن یاک کے اول مخاطبین عربی تھاس لیے پیغیبر کی زبان بھی عربی اور جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی وہ بھی عربی میں۔اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے ، مؤمّب آڈسٹنٹ مین رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قُومِهِ لِيبِينَ لَهُمْ [ابراجيم: ٣]" أوربيس بهيجاجم في كولَى رسول مَّر اس کی قوم کی زبان میں تا کہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔ 'اس وقت عرب میں رہنے والی تومیں کیا، یہودی، کیاعیسائی، کیا قریش اور کیاصائبین، سب عربی بولتے تھے۔اس وقت عرب میں جتنی قو میں تھیں سب عربی بولتے تھے اور کفر شرک کی سب حدیں عبور کر گئے الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِيْنَ حَتَى تَأْتِيهُمُ الْبَيِنَةُ " نَهِيل بيل وه لوك جوكا فريل اہل کتاب میں سے اور مشر مین میں باز آنے والے یہاں تک کہ آجائے ان کے پاس واضح دلیل۔' وہ لوگ کفرو شرک کی اس صد کو پہنچ چکے تھے کہ اگر آج ان کے یاس کامل تھیم نه آتااور کامل نسخه نه آتا توان کی اصلاح نہیں ہوسکتی تھی۔ تواللہ تعالیٰ نے قر آن پاک جیسا

نسخه بهیجا اور آنخضرت مَثَلِی ایم جسیا حکیم بهیجا اور ان کی زبان میں بهیجا تا که وہ اعتراض نه کر سکیں۔

الله تعالى فرماتي بن وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُورُ إِنَّا أَعْجَمَتًا اورا كرجم اس قرآن كومجمى زبان میں بناتے ۔عربی کے علاوہ تمام زبانوں کو عجمی کہتے تھے لَّقَالَہُ البتہ بہلوگ عرب میں رہے والے کہتے کو لَا فَصِلَتْ اللّٰهُ کیوں نہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس کی آیتیں۔ ہمیں ہم جھ ہیں آتی ہے ترکی زبان ہے یا جرمنی کی زبان ہے۔ اگر قرآن عربی میں نہ ہوتا تو پھر یہ بھی کہتے ﷺ اُغیجیہ یُّ قَعَدَ ہِی یہ کیا ہوا قر آن عجمی ہے اور قوم عربی ہے۔اگر ہاری اصلاح کے لیے اتر تا تو عربی میں اتر تا۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل کیا کہ وہ سمجھ سکین ۔ قوم بھی عربی ، پیغیبر بھی عربی ، کتاب بھی عربی زبان میں۔ دنیامیں جتنی زبانیں ہیں سب سے زیادہ قصیح اور وسیع عربی ہے چونکہ ہم عربی ہے بہت دور ہیں اس لیے اس کی فصاحت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اِللّٰہ تعالیٰ نے سب ہے بہترین زبان میں قرآن اتارااور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے سب سے بلند ترین شخصیت یر نازل فرمایا۔قرآن اور صاحب قرآن نے تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ کے فضل وكرم سے ان لوگوں كے دل پھير ديئے \_ پھر صحابہ كرام ﷺ نے اسلام كو دور دراز كے علاقوں تک پہنچایا ۔ صحابہ کرام مرفقۃ اللہ تعالیٰ کی تو حید کے گواہ بین آنخضرت مالی کی رسالت کے گواہ ہیں قرآن یا ک اورا جادیث کے گواہ ہیں۔اگران پراعتماد نہ کیا جائے تو سن کسی شے پراعتاد باقی نہیں رہتا۔اگر گواہ ہی جھوٹے ہوجا ئیں تو پھر دعویٰ تو ٹابت نہیں ہوسکتا۔

# صحابه كرام عَرَفِكُ كَا قُر آن كوجمع كرنااور رافضيو ل كارفض:

ابن العر جاءرافضیوں کا برنا تھااس نے چار ہزار احادیث من گھڑت تیار کیں۔
ان میں اس نے صحابہ کرام مین اور قرآن پاک کی برنی تو بین کی ہے۔ اس وقت اسلامی حکومت تھی اگر چہ کمزور تھی گرآج کے مسلمانوں سے بہت بہتر تھی۔ اس کو گرفتار کر کے جب عدالت میں چیش کیا گیا تو اس سے عدالت نے پوچھا کہ تو نے بی حرکت کیوں کی ہے؟ تو اس طحد نے کہا کہ اگر تی بات پوچھتے ہوتو اس سے میر امقصد اسلام کو باطل کرنا اور منانا ہے اور اسلام اس وقت ہی باطل ہوگا کہ جب اس کے گواہ باطل ہوں گے۔

صحابہ کرام منظم چونکہ قرآن کے گواہ ہیں ، نبوت کے گواہ ہیں ، اسلام کے گواہ ہیں جب گواہ ہی جھوٹے ہو گئے (معاذ اللہ تعالیٰ ) تو پھریہ چیزیں کہاں رہیں گی ۔ دیکھو! میہ قرآن یاک حضرت ابوبکرصدیق رات کی خلافت میں پہلے سارالکھا ہوانہیں تھا۔ یمامہ کے مقام پر جنگ میں تین دنوں میں سات سوحا فظ قر آن شہید ہوئے لڑا ئیاں زور شور ے جاری تھیں۔حضرت عمر بناتین نے حضرت صدیق اکبر بناتیز کومشورہ و با کر حضرت!اگر اس طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن باقی نہیں رہے گالہٰڈااس کو کتابی شکل میں لکھنے کا حکم دیں ۔ سیلے حضرت ابو بکر زناتند آمادہ نہ ہوئے پھرشرح محمدر ہوا اور قرآن یا ک کو کتا بی شکل میں مرتب کرایا \_لیکن سورتوں میں مجھے تقذیم وتا خیرتھی'\_موجودہ ترتیب ہے کوئی سورت آ کے تھی کوئی چیچھے تھی۔ پھر حضرت عثمان بٹائند نے اپنے دور خلافت میں فرمایا كه آنخضرت بالتي بيسورت يملي برهة تصاور بدبعد مي براهة تصرو العول نے پھر دوبارہ مرتب کیا۔ توبیہ موجودہ ترتیب ، ترتیب عثمانی ہے۔قر آن کریم کوجمع کیا گیا حضرت عمر بناتن کے مشورے ہے، حضرت ابو بکر بناتنا نے جمع کیا اور ترتیب دی حضرت

عثمان رَناتُونہ نے ۔اور رافضی کہتے ہیں کہ بیرتینوں بڑے کا فر ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ ) تو پھر قرآن کہاں ہےلاؤ گے۔رافضی کہتے ہیں کہاصلی قرآن کی سترہ ہزار (۱۷۰۰) آیات تھیں اور جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کی آبیتیں جھے ہزار چھے سوچھیا سٹھ ہیں۔ اور بیہ محمونتل (خودساختدامر)ان کی سب سے بری کتاب اصول کافی میں ہے۔جوان کی بنیادی کتاب ہے۔ اس میں ہے کہ اصلی قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ موجودہ قرآن کونہیں مانتے۔اگرتمہارےسامنے کہیں نا کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ تقیہ کررے ہیں ،تقیہ سے کام لے رہے ہیں۔تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے۔ تقیه کامعنی ہے کہ جو بات زبان پر ہووہ دل میں نہ ہواور جو بات دل میں ہووہ زبان پر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ نو حصے دین تقبے میں ہے۔ جب معاذ اللہ تعالی صحابہ کافر ہو گئے اور قرآن دنیا میں ہے تہیں تو بھراسلام کہاں سے آئے گا؟ ان کاعقیدہ ہے کہ امام معصوم ہیں۔ تمینی کی کتاب'' الحکومة الاسلامیة'' کے صفحہ ۴ پر لکھا ہے کہ ہماراعقیدہ ہے اور بنیا دی عقائد میں ہے ہے کہ جارے بارہ امام تمام پنجبروں سے افضل ہیں۔ بھائی کیا ایمان اس کا نام ہے کہ قرآن کا انکار کیا جائے ، صحابہ کی تحفیر کی جائے ، غیرنبی کو نبی سے بڑھا دیا جائے؟ اور بیرسب کچھمینی کے آئے کے بعد ہوا ہے۔ پہلے ان کو اتنی جراً ت نہیں تھی۔ اس خبیث نے ڈالرول کے ذریعے ان کو جرأت دلائی ہے۔

حضرت ابو بکرصدیق رہاتھ کے بارے میں ایک رافضی شیطان محمد سین وُ حکولکھتا ہے کہ'' ہم بھی مانتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ تھا مگر مسلمان نہیں تھا۔ اس طرح کا خلیفہ تھا جیسے اوگوں نے غلام احمد کو مانا۔ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک ابو بکر اور غلام احمد قادیانی دونوں برابر ہیں۔'اوریہ بھی لکھا ہے کہ'' ہم جی حضرت عائشہ صدیقہ کوام المونین مانتے ہیں۔ مگر

وہ خود مومن نہیں تھی۔ 'نیہ کتابیں پاکتان میں شائع ہور ہی ہیں لیکن اگر کوئی مولوی بے چارہ ان کا حوالہ دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فرقہ داریت پھیلا تا ہے۔ دہ دھڑ ادھڑ کتابیں کلحیں تو ان کوکوئی پوچھنے دالا نہ ہو۔ آخر کیوں ؟ دزیر اعظم شیعہ ہے اس کا خاوند عالی شیعہ ہے زرداری۔ اور دزیر اعظم کے بہت سارے میئر شیعہ ہیں۔ ہنجر دال ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقہ میں کارروائی ہوئی تو پولیس بھی عاجز آگئی۔ ایران والوں نے زرداری کو کہا کہ ہنجر وال میں کیا ہور ہا ہے؟ انہوں نے پوراساتھ دے کران کو بچایا۔

بہ ہر حال اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بناتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس قرآن کی آبیتیں۔ کیا عجمی زبان اور لوگ عربی قُل آپ فرمادیں ھُولِلَّذِیْنِ اُمَنُوا بیقرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ھُدی نری ہدایت ہے قَشِفَآجِ اور شفاہ وَالَّذِیْنِ لَا ایمان لائے ہیں ھُدی نری ہدایت ہے قَشِفَآجِ اور شفاہ وَالَّذِیْنِ لَا لَا اللہ مُولِیُ اِللہ مُولِی اللہ مُن اندھا بن کے کانوں میں والنہ ہیں واللہ میں اندھا بن ہے۔ اندھ کو کیانظرآئے گا؟ بچھ جھی اور بیقرآن ان کے حق میں اندھا بن ہے۔ اندھ کو کیانظرآئے گا؟ بچھ جھی نہیں۔

'' انتھے نوں بازار پھیرایا تھاں تھاں وا انہوں سیر کرایا جاں پچھیااوں انتھے توں آ کھے کجھ نظریں نہ آیا'' ازمرتب)

فرمایا اُولیّاک یُنادَوُنَ مِنَ مُنَکَانِ بَعِیْدِ یک لوگ ہیں کہ ان کو پکارا جاتا ہے دور کی جگہ سے ۔ کسی کوکوئی دور سے پکارے تو وہ سن ہیں سکتا۔ ان کے وجود قریب ہونے کے باوجود دل ان کے دور ہیں یہ نہ سنتے ہیں نہ جھتے ہیں۔

آ کے اللہ تعالی نے آپ مالی کوسلی دی ہے کہ اگر بہلوگ اس قرآن میں اختلاف کرتے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو آپ تھیرا ئیں ندے موٹی مالیا ہے گی تھی كماته بهى يه والقار فرمايا وَلَقَدَانَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ اور البتة تحقيق دى بم نے موى ماليك كوكتاب فَاخْتُلِفَ فِيْهِ بِن اس مِن اختلاف كيا كيا \_ بجه ن مانا بجهان نبين مانا وَلَوْلَا كَلِمَةُ اوراكرنه وتى ايك بات سَبَقَتْ مِنْ زَبِّكَ جو يهلم موجى آپ كرب كى طرف سے لَقُضِي بَيْنَهُمْ البته فيصله كرديا جاتا ان كے درميان-الله تعالی نے ہر بندے کوایک مت تک زندہ رہے کاحق دیا ہے کہ وہ اس سے پہلے اسے نہیں مارے گا۔ اگریہ فیصلہ نہ ہوچکا ہوتا کہ اس قوم نے فلاں وفت تک زندہ رہنا ہے تو ہم ان كوفور أسر او عدية وَإِنَّهُ مُرْفِي شَكِ اور بِ شُك بيلوك البعد شك مين بين مِنْهُ مُرین اس کی طرف سے جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے مَران عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ جَس فِ اجْعَامُل كِياس فِ الشِّفْس كَ لِيكِيا وَمَن أَمَاءً اورجس نے براکام کیا فعَلَیْهَا پی اس کےنفس پر بڑے گا۔ندرب تعالیٰ کا کوئی نقصان موكان يغيركا - اوريادر كهوا ومَارَبُكَ بِظَلاَم لِنْعَبِيْدِ اورْبيس بآپكا رب ذرہ برابرظلم کرنے والا بندوں پر۔ ہرکوئی اینے کیا پھل یائے گا۔



اِلَيْهِ الْ كَالْمِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

اوركم موجائيں كان سے مّا وہ كَانُوْايَدُعُوْنَ جَن كووہ يكارتے تھے مِنْ قَبْلُ الى سے يہلے وَظَنُّوا اوروه يقين الركيس كے مَالَهُمْ مِّرن مَّحِيْصِ نَہيں ہان کے ليے کوئی چھٹکارا لَا يَسْتُمُ الْإِنْسَانُ نَہيں تُھکتا انسان مِنْ دُعَآءِالْخَيْرِ بَعَلَائَى كَى دعاما فَكَنْ مِنْ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ اور اگرینیجاس کوتکلیف فَیَوْسُ پس وه ناامید بوتانے قَنُوْلُ ناامیدی كَ تَارِيمِ عِيظَامِر مُوتِ مِنْ وَلَمِنَ أَذَقُنْهُ رَخْمَةً اورا كُرْمِم جِكُما مَين اس کور حمت مِنّا ابی طرف سے مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ تکلیف کے بعد مَسَّتُهُ جواس كوينجى مِ لَيَقُولُونَ البته ضرور كهتام هٰذَالِي سيميرى وجه ٢ وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَالَهُ وَ الرَّالِي السَّاعَةَ قَالَهُ السَّاعَةَ قَالَهُمْ السَّاعَة ہونے والی ہے قَلَین رُجِعْتُ اور اگر میں لوٹادیا گیا اِلیٰ رَبّی این رب کی طرف اِنَّ لِی عِنْدَه لَلْحُسْنِی بِشک میرے کیاس کے یاس بھلائی موكى فَلَنُنَبِّ بَنَ الَّذِينَ بِى البته بم ضرور خبر دي كَانِ لوكول كو حَفَرُ وَاجو كافرىي بِمَاعَمِلُوا جوانهول فِل كي بين وَلَنُذِيْقَنَّهُ مُ اورالبتهم ضرور چکھا تیں کے قِن عَذَابِ غَلِيْظِ گاڑھاعذاب وَإِذَا ٱنْعَمْنَاعَلَى الْإِنْسَانِ اورجس وقت ہم انعام کرتے ہیں انسان پر اَعْدَضَ وہ اعراض کرتا ہے وَنَابِجَانِهِ اور بِہُلُوتِي كرتا ہے وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جس وقت بہنچی باس كوتكليف فَذُودُعَا عِعْدِيْضِ يس لمبى جور كى رعا والا موتا ہے۔

### علم غیب خاصۂ خداوندی ہے:

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ قیامت کا بھی ہے کہ قیامت حق ہے۔اس کوشلیم کیے بغیر کوئی آ دمی مسلمان نہیں رہ سکتا اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے ادراہم عقیدہ ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کاصحیح علم رب تعالیٰ کے سوا سی کوہیں ہے۔احادیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ قیامت جمعہ والے دن قائم ہوگی کیکن وہ جمعہ کس سال اور کس مہینے کا ہوگا اور اس کے آنے میں کتنے سال باقی ہیں؟ کتنی تاریخیں باقی بیں جمیصرف رب تعالی بی جانا ہے۔ای کا ذکر ہے اِلَیْهِ دُوَ دُعِلْمُ السَّاعَةِ ای الله تعالی کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے قیامت کاعلم۔ قیامت کالفیح وقت الله تعالیٰ کے سوا كُونَى بَهِين جانتا وَمَا تَخُرُجُ مِنْ ثَمَرْتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا اور بَهِين لَكُتْ كِعِل اللهِ غلافول سے۔آ کمنام کم کی جمع ہے،کاف کے سرے کے ساتھ کے گا کامعنی ہے چھلکا۔ اخروٹ بادام کے اویر جو چھلکا ہوتا ہے کسی پھل برموٹا اور کسی پر باریک چھلکا ہوتا ہے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْهُى اور نهيں حاملہ ہوتی کوئی مادہ۔ جاہے انسانوں میں سے ہویا جنات اور حیوانات میں ہے ہو وَلَا تَضَعُ اور نجنتی ہے اِلّابعلمہ محروہ سب الله تعالی کے علم میں ہے کہ زہے یا مادہ ہے سیجے سالم ہے یا ادھورا ہے۔ حالانکہ خود حاملہ کوعلم نہیں ہے کہ اس کے بیٹ میں نر ہے یا مادہ ، ایک ہیں یا دو ، کالا ہے یا گورا۔ اٹھائے بھرتی ہے اس كوكوئى علم بيس ب وَيَعْلَمُ مَا فِي الارحام [سوره لقمان]" اورالله تعالي جانبا ب جو م کھر حمول میں ہے۔ "علم غیب خاصة خداوندی ہے اس مے سوا کوئی نہیں جا سا۔ الله تعالى فرماتے ہيں وَيَوْمَ يُنَادِينِهِمْ اورجس دن الله تعالى ان كو يكارے

الله تعالی فرماتے ہیں وَ یَوْمَ یُنَادِیْهِمْ اور جس دن الله تعالی ان کو پکارے گا آواز دے گا، کم گا مشرکوں کوآواز دے کر فرمائے گا این شرکاع ی کہاں ہیں

میرے شریک جن کوتم میری ذات وصفات میں شریک بناتے تھا ور ان کی اوجا یا کہ کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قالُوَ اسٹرک کہیں گے اذَ ثاث ہم آپ کو بتلاتے ہیں آپ کے سامنے بیان دیتے ہیں۔ کیا بیان دیتے ہیں؟ متامِنّا مِن شَمِینید شہیں ہے ہم میں ہے کوئی اس کا گواہ کہ آپ کا بھی کوئی شریک ہے۔ ساری زندگی کفر وشرک کرتے ہم میں ہے کوئی اس کا گواہ کہ آپ کا بھی کوئی شریک ہے۔ ساری زندگی کفر وشرک کرتے رہے قیامت والے دن رب کی تھی مدالت میں کہیں گے کہ ہم میں ہے کوئی بھی اس بات کی گواہی دینے کے لئے تیار نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر سے ہم نہیں ہے کہ ہیں گے واللہ آپنا ما گفتا مُشر کیئی '' فتم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہیں گئا مُشر کیئی '' فتم ہے اللہ کی جو ہمارا میں ہے گئا ہو گئا فر ما کین گئا فر ما کین گئا والی کی انظر کیف گفتا ہو گئا والی ہے۔ ہم نہیں ہے شرک کرنے والے۔''اللہ تعالیٰ فر ما کین جانوں پر۔''

رب تعالی فرماتے ہیں وَضَلَ عَنْهُمْ مَّا اَسَانُوْ اِیدْ عُوْنَ مِنْ قَبْلُ اور آم ہو

ہا کیں گے، غائب ہوجا کیں گےوہ جن کو یہ لکارتے تھاس سے پہلے ۔ دنیا ہیں جن کو یہ

عاجت روا مشکل کشا ، فریا درس ، دست گیر ہجھ کر لکار ہتے تھے دہ سب غائب ہوجا کیں

گان ہیں سے کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا وَظَلَقُوا اور شرک یقین

کرلیں گے مَالَهُمْ قِنْنُمْ حِیْمِ ۔ محبص ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے۔ اس وقت

معنی ہوگانہیں ہے ان کے لیے چھٹکارے کی جگہ۔ اور مصدر بھی بن سکتا ہے۔ اس وقت

معنی ہوگانہیں ہے ان کے لیے چھٹکارا کہ عذاب سے ان کو چھٹکارا مل جائے کوئی چھٹکارا کی مقداب سے ان کو چھٹکارا مل جائے کہ

یسٹم الموائی آن ہوں کہ تھا جائے گئی سے نہیں تھکتا انسان خیر ما گئے ہے۔ خیر میں مال ، اولا و

ہو ہے کی ترقی سب داخل ہیں ۔ انسان مال ما تگنے ہے ، اولا د ما تگنے ہے ، ترقی ما تگئے ہے ، ترقی ما تکھے ۔ خیر میں تھکتا۔

### رحمت خداوندی اورانسان کی مایوس:

صريث من آتا ج لَوْكَان لِإِبْن ادم واديان من ذَهب لَا بُتَعْنى ثَالِثًا '' اگر ہوں آ دم کے بیٹے کے پاس دومیدان سونے کے بھرے ہوئے توان پر کفایت نہیں كرك كاضرورتيسرا تلاش كرك كا وكا يَهُلا جَوْفَ ابْنَ ادم إلاَّ التُوَابُ آدم ك بیٹ کومٹی ہی بھرے گی۔'' کتنا مال مل جائے ،کتنی ترقی ہوجائے مزید کا طالب ہوتا ہے کہتا ہے اور ہونہیں تھکتا انسان خیر ما تگنے ہے ، مال ما تگنے ہے اور اولا داور عزت ما تگنے ہے ، ترقی اور اقتدار ما نگنے سے وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ اور اگراس کو پہنچے تکلیف فَیَتُوسی قَنُوْطُ- یسوس کامعنی ہےناامیدہونااور قسنوط کامعنی ہے مایوسی کے اظہار کا چبرے برظاہر ہونا۔ جب کوئی آ دمی پریشان ہوتا ہوتا ہوتا اومی اس کے چبرے کود کیے کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے ای طرح اگر کسی کوخوشی ہوتو اس کے اثر ات بھی چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔تومعنی ہوگا ہی وہ ناامید ہوتا ہے ادر اس کے ناامید ہونے کے آثار چہرے برطاہر ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا بڑا سخت گناہ ہے۔ الله تعالى فرمات بين لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله [ زم: ٥٣] "نه ايوس بو الله تعالى كى رحمت سے ''ايمان كے تعلق فرماتے ہيں كه الايسمانُ بَيْنَ الحوف وَالدِّجَاء ''ایمان خوف اورامید کے درمیان ہوتا ہے۔ ''رب تعالیٰ کے عذاب کا ڈربھی ہواور رحمت سے ناامید بھی نہ ہو۔ان دونوں چیزوں کے درمیان اعتدال کا راستہ ایمان ہے۔ لیکن خوف سے مراد زبانی خوف نہیں ہے حقیقتاً خدا کا خوف ہو۔ مثلاً ایک آ دمی کہتا ہے کہ میں رب تعالی سے برا ڈرتا ہوں مگر نماز نہیں بر ھٹا، روز ہبیں رکھتا، حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتا ،حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کرتا ، نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پیجانتا ہے نہ

گلوق کے اور کہتا ہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں تو اس کا نام تو ڈرنا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے ڈرنے والا تو وہ ہے جورب تعالیٰ کی مخالفت نہ کرے اور اس کے احکام کا پابند ہوکی ایک تھم کی بھی مخالفت نہ کرے۔ اس طرح ایک آ دی طمع رکھتا ہے کہ مجھے ہر چیزمل جائے۔ لیکن وہ اسباب کو کام میں لاؤ بے شک اللہ لیکن وہ اسباب کو کام میں لاؤ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوں میں کو گا ہے۔ مثال تعالیٰ کی رحمت ہوں میں کو گا ہوں کی رحمت کو اسباب کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آ دی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جیٹھا ہے محنت نہیں کرتا ، تجارت نہیں کرتا ، مولاد مت اور کہتا ہے کہ ججھے وافر دولت مل جائے۔ رب تعالیٰ تو افتیار نہیں کرتا ، زراعت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ ججھے وافر دولت مل جائے۔ رب تعالیٰ تو قادر مطلق ہے وہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے لیکن عادۃ اللہ اس طرح جاری نہیں ہے تا در مطلق ہے وہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے لیکن عادۃ اللہ اس طرح جاری نہیں ہے گھے کہ کرنا پڑے گا پھر ملے گا۔ رب قادر مطلق ہے۔

حضرت ایوب مائی ایشیائی کو چک جوآج کل ترکول کے پاس ہے اس علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا واقعہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پرآیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطافر مائی اور مال اولا دسے بھی نوازا۔ تین لڑکے تھے ان کی شادیاں کیں، تین الزکیاں تھیں ، تین ہزار اونٹ تھے ، لڑکیاں تھیں ان کی شادیاں کیں، چھ سات ہزار بھیڑ بکریاں تھیں ، تین ہزار اونٹ تھے ، پائی جوڑی بیلوں کی تھی۔ بڑا مجیب منظر تھا۔ معمول بیر تھا کہ کوئی چیز ذرج کرتے تو پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے تھا کہ کوئی چیز ذرج کرتے تو پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے تھے ایک دن بکری ذرج کی کوئی ذہنی پریشانی تھی پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے تھے ایک دن بکری ذرج کی کوئی ذہنی پریشانی تھی پڑوسیوں کا بھی نہاں نہ آیا۔ وہ بھی ہاضمیر تھے ما نگاانھوں نے بھی نہیں۔ خیال تھا کہ دیں گے بچھ پکایا بھی نہیں نہار نہ کیا کہ خود بندہ بحری کا گوشت کھائے اور پڑوی بھوکار ہے۔ تکلیف طاری کردی۔ بٹے بٹیال بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا پس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا پس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا پس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا پس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی چھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا پس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے لیں اور مال بھی پھین لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بچھوا پس کردیا۔ ایک دن نہار ہے تھے

کے سونے جا ندی کی مکر یوں کی بارش ہوگئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جلدی جلدی كيرے مينے شروع كرديئے۔الله تعالى نے آواز دى اے ابوب ماليد اس نے تجھے عنى نہیں کردیا پہلے کیڑے پہن لو پھراکٹھا کرلینا۔ کہنے لگے لا غِناءَ عَنْ بَرِ کُتِكَ ''آپ كى بركت سے تنافیس ہے۔ 'جب اے يروردگار! آپ دينے برآئے ہيں تو ميں آپ كى نعمت کی قدر کیوں نہ کروں ۔ تو اللہ تعالی جا ہے تو سونے کی مکڑیاں برساسکتا ہے کیکن عالم اسپاپ میں اس نے ضابطہ یہی بنایا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کرے گا تو بات سے گی۔ تو فرمایا کدانسان کواگر تکلیف پینچی ہے تو ناامید ہوجاتا ہے ایسا کداس کے آثاراس کے چرے سے نظرا تے ہیں وَلَبِنُ أَذَقُنْهُ رَحْمَةً مِنَّا اور الرَّبِم چکھا تیں انسان کورحمت ا پی طرف می بعد ضراء تکیف کے بعد مَسَّتُه جوال کو پینی ہے۔ مثلاً فقر کے بعد مال ال کیا ، بیاری کے بعد صحت ال کی ۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کیفو کن ھذا نی البتدانسان ضرور کہتاہے بیمیری وجہ ہے ہے میری محنت کا نتیجہ ہے مگرا تنانہیں سوچتا كهاصل تورب تعالى كافضل وكرم بمنت توبهاند ، ان چيزول كاتعلق محنت ك ساتھ ہوتا تو مزدور آ دمی سارا دن خون اپینا ایک کرتا ہے، گرمی کے زمانے میں ٹو کری اٹھا تا ہے، بیتھر اٹھا تا ہے ، روڑی کوئٹا ہے مگر شام کو اس کو اتنانہیں ملتا جتنا تیکھے کے یعجے بیضے دالے کوماتا ہے۔ تو سیجھ لینا کہ یہ میری محنت ہے بیغلط ہے۔

تو ایک سبب ہے اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فر مایا کہ اگر ہم اس کو چھا کیں رحمت اپنی طرف نے اس تکلیف کے بعد جو اس کو پنچی ہے تو ضرور کہتا ہے کہ میری وجہ سے بی طرف نے اس تکلیف کے بعد جو اس کو پنچی ہے تو ضرور کہتا ہے کہ میری وجہ سے ہمری مخت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہ می کہتا ہے قد مآ اَظُن السّاعَةَ قَالِبَةَ اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کوئی نہیں ہے۔ اور

اگر بالفرض ہوئی بھی تو ق لَہِن دُ جِعْتُ إِلَى رَبِي ادرالبت اگر میں اوٹا دیا گیا اپ رب
کی طرف باکر قیامت آبھی گئ تو اِن لی عِنْدَه لَلْحُسْلُی بِشک میرے لیے اس
رب کے پاس بھلائی ہوگی چونکہ مجھے یہا پی سب پھی ملا ہوا ہے وہاں بھی سب پھی ملے گا۔
اس نے یہ باطل قیاس کیا کہ دنیا میں رب تعالیٰ نے اس کو مال دیا ،اولا ددی ،عہدہ دیا ،اس
سے اس نے یہ بہم کی تو وہاں بھی راضی ہوگا حالانکہ کی مرتبہ یہ بات تم س چے ہو کہ رب تعالیٰ قیامت آبھی گئ تو وہاں بھی راضی ہوگا حالانکہ کی مرتبہ یہ بات تم س چے ہو کہ رب تعالیٰ کے راضی اور ناراض ہونے کا معیار دنیا نہیں ہے بلکہ دین اور ایمان ہے۔

کے راضی اور ناراض ہونے کا معیار دنیا نہیں ہے بلکہ دین اور ایمان ہے۔

پہلوہی کرتا ہے۔ نعمت پرشکرادا کرنے کے بجائے سنعت کی ناقدری کرتا ہے۔ اس کے بہلوہی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف وَ اِذَا مَشَدَ الشَّرِ اور جس وقت پہنچی ہے اس کو تکلیف فَدُو دُعَا عَ عَرِیْضِ پسلمی چوڑی دعا ما تکنے والا ہوتا ہے۔ پھر لمبی چوڑی دعا کیں ما نگتا ہے۔ خوش عالی اور آسودگی میں تواپنے مالک کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے اور جب سی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو مشکل کشائی کے لیے لمبے ہاتھ اٹھا کردعا کیں ما نگتا ہے۔



قُلْ آرَءُ يُنْمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ثُمَّ كِفَرْتُمْ يَهِمَ الْمِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ اَضَلُ مِنْ هُو فِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ ﴿ سَنْدِيمُ الْمِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ اَضَلُ مِنْ هُو فِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ ﴿ سَنْدِيمُ الْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

قُلْ آيفرمادي أرَءَيْتُمْ بَعلابتلاؤتم إدنيكانَ أكربي قرآن كريم مِنْ عِنْدِاللهِ الله تعالى كلطرف سے شَمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ كُلْمُمْ نے اس کا انکار کرویا من اَضَلُ کون زیادہ بہکا ہوا ہے ممہ، استحف ے هُوَفِي شِقَاقِ بَعِيْدِ جوافتلاف ميں دورجا پڑا ہے سَنُريْهِمُ البِّنَا عنقريب بم ان كودكها تين كاين النانيال في الأفاق زمين كاطراف مِن وَفِي أَنْفُسِهِمُ اوران كي جانون مِن بَعي حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم يَا يَال تك كدواضح موجائ ان كرمام ألَّهُ الْحَقُّ بِاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ الْحَقُّ بِ اللَّهُ الْحَقَّ مِ اللَّهُ الْحَقِّ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقِّ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقِّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَضُفِ كَياكَافَى بَهِينَ عِيهِ باتك بِرَيِّكَ آبِكَارِبِ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَوْ إِشْهِيْدُ بِي شُكُ وه مِر جِيزِير كُواه بِ أَلاَ اخْبِردار إِنَّهُمْ بِي شُكَ وه فِيمِرْيَةٍ ثُكُمِ مِن إِن قِنْ لِقَاءِرَ بِهِمْ الناب كَالله قات ع ألاً خبردار إنَّهُ إِحْدِلُ مَنْ عَمْدِيتُ بِعُلَّا مَنْ عَالَ وَهُمْ يَيْرُكُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### ربط أيات

اس سے پہلے رکوع میں قرآن پاک کے متعلق تھا و اِنّه کی کتاب تھزید و کا میں خلفه الباطل میں بنین یک یہ وکل میں خلفه "اور ب شک بیقر آن ایسی کتاب ہے کہ باطل نہ اس کے سامنے کھڑا ہوسکتا ہے نہ سامنے سے حملہ کرسکتا ہے نہ چھے سے حملہ کرسکتا ہے نہ جھے سے حملہ کرسکتا ہے۔ "صدیاں گزرگئیں آج تک قرآن پاک میں کوئی خامی نہیں نکال سکا صدی لوگوں کے سواباقی جضوں نے نہیں مانا وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ جمنہیں مانے۔

الله تعالى فرمات بين قل آپ كهدي آرء ينتخران كان مِن عِنْدِ الله بھلا بتلا وَاگر بیقر آن کریم الله تعالیٰ کی جانب ہے ہے تُعَدِّکْفَدُ تُنْعُد ہِ مُحَرِثُمْ نے اس كالكاركرديا-بيتلاو من أضل ممن موفي شقاق بعيد كون زياده بهكامواب، کون زیادہ گمراہ ہے اس محض سے جواختلاف میں دور جایز اہے۔ قرآن عربی زبان میں بری مسیح و بلیغ کتاب ہے۔ کافراس کے اثر کا انکارنہیں کرتے تھے اس کا اثر مانے تھے گر کہتے تھے اثر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی کتاب اور سچی کتاب ہے اور اس كَا بِينَ كِرِنْ واللهِ يَا بِ- بلكه كَتِ تَصَاكَم سِخْرٌ مُبِينٌ " بيكفلا جادوتها "ال كالرِّر جادوہونے کی وجہ سے بورة الانبیاء آیت تمبر ۳ یاره ۱ امین ب افتاتُون السِّحر وَآنَتُمْ تُبْصِرُونَ " اوركياتم تصنع بوجادويل ادرتم وكيد عبوك التصابيل بصيرت والے ہوکر جادومیں تھنے ہو۔ جادو کہ کر محکرا دیا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں سَنُویْهم الْتِنَا عقريب م ال كودكما كم الي سُانيال في الأفاق - آفاق افق كالجمع عن افق كا معنی ہے کنارہ۔زمین کے کنارون میں ،اطراف میں بھی کہیں زلزلہ ہوگا، بھی قبط سالی ہو گی کسی جگہ ہیضہ پھیل جائے گا ،کسی جگہ طاعون پھیل جائے گا ،کہیں بارش نہیں ہوگی ،کہیں

سیلاب آ جائے گا۔مختلف اوقات میں بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ انسان اگر صحیح معنی میں انسان ہے تو ان چیزوں کود مکھ کرضرور عبرت حاصل کرے گا وَفِیّ أَنْفُسِهِمْ اورخودان كى اين جانوں ميں بھى \_گھر كا كوئى فرد بيار، بھى كوئى بيار، بھى مالى تنگی ، بھی جھٹرا فساد ، بھی کچھ ہو گا بھی کچھ ہو گا۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو مجمنجمور تے ہیں کہ منجل جاؤہوش کے ناخن لو حیتی بیت بین نہے میں کہ واضح ہو جائے ان کے سامنے آئے الْحَوَّى بے شک بیقر آن کریم حق ہے۔قر آن کریم کی حقانیت کے لیے ہم مختلف متم کی نشانیاں اپنی قدرت کی دکھاتے ہیں ۔ بھی کسی جگہ، بھی كسى جُلَه، بھى بدنى ، بھى مالى ، مَربيلوگ سُ سے من بيس ہوتے اَوَلَهْ يَصْفِ بِرَ إِنْكَ كياكا في نهيس بيه بات كرآب كارب أنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْدٌ كَهِ بِحِثْكَ وه مر چیز پر گواہ ہے۔ ہر چیز رب تعالیٰ کے سامنے ہے۔اللہ تعالیٰ ہرشے کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کوبھی جانتا ہے۔معاملہ پروردگار کے ساتھ ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔فرمایایہ بھی من او الآ خردار اِنَّهُ وَفُ مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِرَ بِهِ مَ اللَّهُ عَلَى مِنْ لِقَاءِرَ بِهِمْ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملا قات ہے۔ کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ كُل كِسبق مِين تم فَيرُ ها إِنَّ عَالَم فَ كَهَا مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً " مِين بين

كل كے سبق ميں تم نے پڑھاہ كافرنے كہا مَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً "ميں نہيں خيال كرتا كہ قيامت قائم ہوگ ـ "قوبڑ نے زور دار الفاظ ميں قيامت كا انكار كرتے تھے۔ خيال كرتا كہ قيامت كا انكار كرتے تھے۔ فرمایا اَلاَ خبر دار اِنَّ اُبِيُلِ شَی عُمْ حِيْظُ ہے شك الله تعالی ہر چيز كا اعاط كرنے والا ہے علم كے لحاظ ہے، قدرت كے لحاظ ہے، تمام چيزيں اس كے علم اور قدرت ميں ميں۔

نوت: "اس درس میں سورہ شوریٰ کی پہلی پانچ آیات بھی تھیں مگر ہم نے سورۃ کے الگ

ن السجدة المعنان الموالي المو

بننا ألله الرجم التحمير

تفسير

Charles and the second second

eramona meramana mera

(مکمل)

(جلد ۱۸ ا

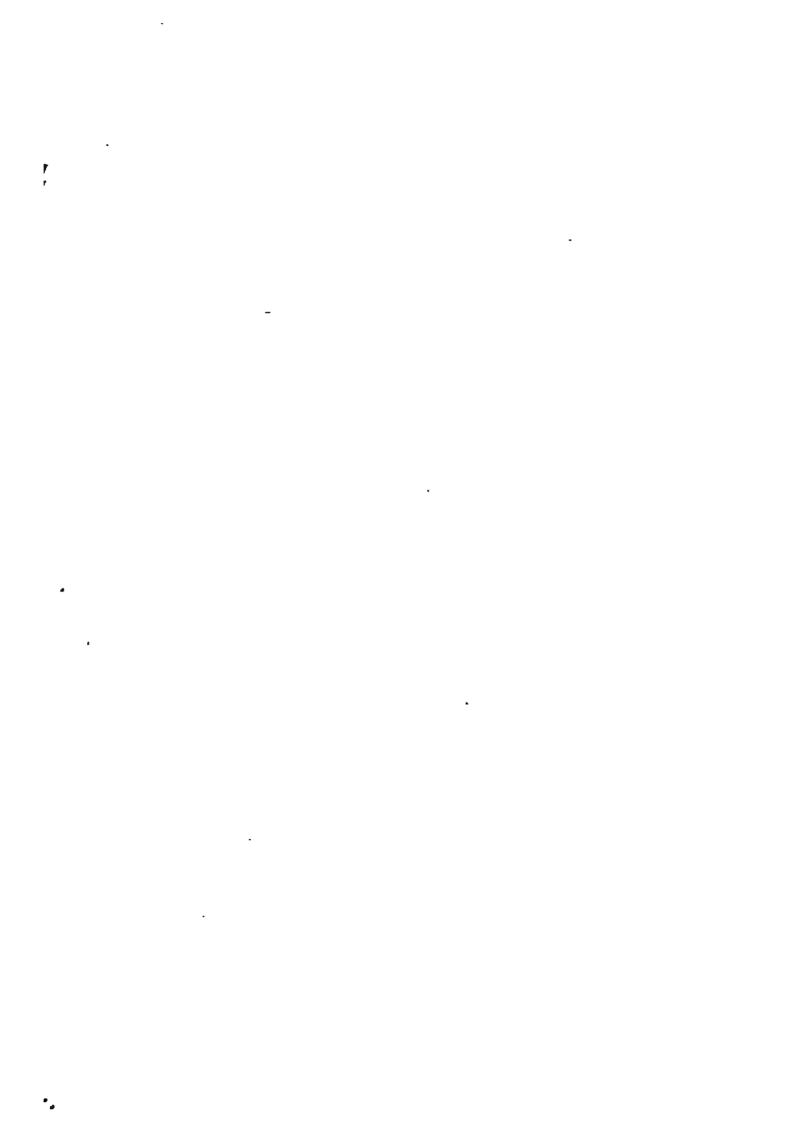

## ر ایاتها ۵۳ کی در ۱۲ سُؤرَدُ الشَّوْرَى مَكِیَّةٌ ۲۲ کی کی رکوعاتها ۵ کی

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

حَرَقَ عَسَنَ ۞ كَذَٰ لِكَ يُوْجِى النِّكَ وَ إِلَى الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُ اللّهُ الْعَرْنِيزُ الْحَكِينَمُ ۞ لَهُ كَافِي السّمَوْتِ وَمَا فِي الْرَبْضِ وَهُو اللّهُ الْعَرْنِيزُ الْحَكِينَمُ ۞ لَهُ كَادُ السّمَاوْتُ وَمَنْ فَوْقِقِ قَ وَالْمَلْلِكَةُ السّمَاوْتُ بَتَعَمِّرُ وَنَ لِمَنْ فِي الْرَبْضِ وَالْمَلْلِكَةُ السّمَاوَتُ بَتَعَمِّرُ وَنَ لِمَنْ فِي الْرَبْضِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ هُوَ الْمَنْ فِي الْرَبْضِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ هُوَ الْمَنْ فِي الْرَبْضِ اللّهُ اللّهُ هُوَ الْمَنْ فِي الْمُرْضِ الرّائِقِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ هُوَ الْمَنْ فِي الْمُرْضِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ هُوَ الْمُنْ فِي الْمُرْضِ الرّائِقِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا السّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

 جوز مين ميں بيں آلا خبردار إنَّ الله بيك الله تعالى هُوَالْعَفُورُ الله الله عَمَالُهُ هُوَالْعَفُورُ الله الرَّحِيْمُ وہى بخشنے والامہر بان ہے۔

وحبدتشميبه سورت :

اس سورت کا نام شوری ہے اور شوری کامعنی ہے مشورہ ۔ آ گے اللہ تعالیٰ نے مومنول كي صفتيل بيان كرت بوع فرمايا وأمرهم شوداى بيّنهم "انكامعالمه آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ ' جن چیزوں کا ذکر قرآن وحدیث میں نہ ہو، اجماع امت ہے ثابت نہ ہوں تو ایس چیزوں میں مشور ہے کاحق مسلمانوں کو قبامت تک حاصل رہے گا۔ کیونکہ بعض آ دمی سمجھ دار ہوتے ہیں اور حقیقت کی تہہ کو پہنچ جاتے ہیں اور جو سطحی قتم سے لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقت کی تہد تک نہیں پہنچ سکتے ۔ تو جس وقت مشورہ کرتے ہیں تو کمزورا بنی کمزوری اور خامی کوسامنے رکھتے ہوئے دوسروں کی رائے کوقبول كريسة بيں ۔ تو جو فيصله ل جل كركريں محے وہ فيصلہ سج موتا ہے ۔ تو چونكه اس سورہ مين شوریٰ کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام شوریٰ ہے۔ اکسٹھ سورتیں اس سے بہلے نازل ہو چکی تھیں یہ باسٹ نبر برنازل ہوئی۔ یہ کی سورة ہے۔اس کے یا نچ رکوع اور چون آیات ہیں اورموجودہ ترتیب کے لحاظ ہے اس کا بیالیسوال نمبر ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار ہے باستفتمبرے۔

حم عسق بیروف مقطعات میں سے ہیں۔قطع کامعنیٰ ہے الگ کرنا۔لفظ سے ایک حرف الگ کرنا۔لفظ سے مراد مجید۔حمید کے معنیٰ ایک حرف الگ کرلیا جائے اختصاراً۔حسے مراد حمید ہے مراد مجید ہے مراد تابل تعربی ہے مجید بھی ہے۔ ع ہے مراد تابل تعربی ہے مجید بھی ہے۔ ع ہے مراد علیم ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے میں ہے مراد سمیع ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے میں ہے مراد سمیع ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے میں ہے۔ تی

ےمرادقادرہ کماللہ تعالی ہر چیز پرقادرہ کے دلائے وی الکا ای طرح دی كرتاب الله تعالى آپ كى طرف وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ادران كى طرف بهى وح بجيجى جو پنجبرآپ سے پہلے گزرے ہیں۔ وحی کون بھیجنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ۔ لفظ اللہ فاعل ہے يُؤجِي إِلَيْكَ كا-الله تعالى في جيني بغير بهيج بين وهسب كسب أتخضرت مَكْنِينَا كَلَ ذات گرامی سے پہلے تھے۔ سب سے پہلے پیغیبر آدم مالیے تھے دوسرے پیغیبر آدم مالي كے مشے شيث تھے۔ اس كے بعد كتنے ہى پيغمبرتشريف لائے يہاں تك كد حضرت عيسى مراسط تشريف لائے اور انھوں نے آگر بشارت سنائی کہ و مُبَشِّرًا ،برَسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِ السَّمَةُ أَحْمَد [سوره صف] "اور مِن خوش خبري سنانے والا ہول ايك رسول كى جوآنے والا ہے میرے بعد نام اس کا احمہ ہے ، مُنْ اِلْ مِحمہ کے لفظی معنی ہیں تعریف کیا ہوا۔ یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔آپ مُلْ اِللّٰ کی تعریف رب نے کی ، فرشتوں تنے کی ، انسانوں اور جنات نے کی ، اپنوں اور بے گانوں نے کی ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جنتی تعریف آپ مَالْ اِیْ کَا اِی مِولَی ہے آئی کسی اور کی نہیں ہوئی۔ اور احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کامعنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ مَنْ الله عنائی الله الله تعالی کی تعریف کسی نے نہیں کی ۔ تو پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے ہیں سب آپ مُنْالِيَا سے پہلے تشریف لائے ہیں۔حضرت عیسیٰ مالیے کو زندہ آ ہانوں پر اٹھالیا گیا وہ بعد میں آئیں گےلیکن امتی کی حیثیت ہے آئیں گے وہ اپنی شریعت کی لوگوں کو دعوت نہیں ویں سے بلکہ حضرت محمد رسول الله مَثَلَیْنَ کی شریعت کی وعوت دیں گے اور ان کے آنے ہے آپ منافیظ کی ختم نبوت پر کوئی زونہیں پڑے گی کیوں کہ گنتی وہی رہے گی گنتی نہیں بڑھے گی۔

الشو را ئ

توفر مایا ای طرح وی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں اللہ الْعَذِیْرُ الْعَدِیْرُ الْعَدِیْرُ وَ اللہ جوعالب ہے حکمیت والا ہے۔

---

# نافع اورضار صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے:

فرمایا که مَافِي السَّمَوْتِ اسى الله تعالیٰ کا ہے جو کھا آسانوں میں ہے وَمَافِي الْأَرْضِ اور جو بچھز مین میں ہے۔ آسان میں جاند ،سورج ،ستارے ہیں اور بے شار مخلوق ہے جس کواس کے سوا کوئی نہیں جانتا ، زمین میں پہاڑ ہیں ،میدان ہیں ، دریا ہیں ، انسان اورحیوان ہیں، جنات ہیں، چرند پرند ہیں،حشرات الارض ہیں،اور کتنی مخلوق ہے جس کورب کے سواکوئی نہیں جانتا سب کو بیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور سب پرتصرف بھی اس کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوتصرف کاحق ہوتا تو آنخضرت بڑال کے ا گرامی کو ہوتالیکن اللہ تعالیٰ نے آپ مالی کی زبان مبارک سے قرآن یاک میں اعلان كروايا قُلْ آيفرمادي إِنِّي لَا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا بِشُك مِن نہیں ہوں مالک تمہارے لیے نفع نقصان کا۔''اوریہ بھی اعلان کروایا کہ آپ ان کو کہہ دي لَا أَمْلِكَ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرًّا [لاعراف: ١٨٨] " مين بين بول ما لك ايخ لي نفع نقصان كا ـ' اگرآ ب مَالِيَ في نفع كے مالك ہوتے تو آب مَالِيَ كُوكُوكَى بھى تكليف نه

حالانکہ احد کے مقام پرعتبہ بن الی وقاص نے آپ مَنْ الْبِیْنَ اِکُو پَقُر مارا آپ مَنْ اِلِیْنَ اِکُ کے نے والنوں میں سے دائیں طرف والا دانت شہید ہو گیا اور آپ مَنْ اِلْبِیَ اِنْ خَی ہو گئے ۔خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔عبداللہ بن امیہ کافرنے تلوار ماری مُورِ (لوہے کی گئے ۔خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔عبداللہ بن امیہ کافرنے تلوار ماری مُورِ (لوہے کی

ٹوپی) کٹ گئی آپ مٹالی کا سرمبارک زخی ہوگیا۔ اگر آپ مٹالی کے اختیار میں ہوتا تو یہ معاملہ بھی نہیں آتالہذا نافع اور ضار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین اور آسانوں میں جو پچھ ہے سب ای کا ہے سب کا وہی خالق ، وہی مالک اور وہی متصرف ہے وَهُوَ الْعَلِیُ الْعَظِیٰہُ اور وہی متصرف ہے وَهُو الْعَلِی الْعَظِیٰہُ اور وہی متصرف ہے وَهُو الْعَلِی الْعَظِیٰہُ اور وہی متصرف ہے کے لحاظ سے بڑا اور رہے کے لحاظ سے بڑا اور رہے کے لحاظ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی تحلوق میں رہے اور درجے کے لحاظ سے آنحضرت میں گئی ہے ہوں ذات کوئی نہیں ہے۔ آپ میں اور باقی فر مایا کہ میدان محشر میں لواء الحمد یعن حمد کا حصند امیرے ہاتھ میں ہوگا اور آ دم مالیے اور باقی میں میں ہوگا اور آ دم مالیے اور باقی متمام پنج برمیرے جھنڈ ہے۔ کے بیے ہوں گے۔

كَوْرْشَتُون كَى كُرْت كَى وجه عنه بوسكتا ہے كراً سان مجھ جا كيں ۔ چنا نچيسورة مريم پاره

٢١ ميں ہے وَقَالُوْ التَّحَدُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا " اور كہا كافروں اور مشركون نے كہ بنائيا

ہے رض نے بیٹا كق م نِنتُم شَيْنًا إِذًا البَّتِ حَقَيْق لائے ہوتم ایک بردی نا گوار بات

تكادُ السَّمَواتُ يَتَفَطُّرُ نَ مِنهُ وَ تَنْشَقُ الْاَدُ ضُ وَ يَخِدُ الْجِبَالُ هَدًا " قريب ہے

آسان بھٹ پڑیں اس سے اور زمین شق ہوجائے اور گربڑیں بہاڑ گربڑنا اَنْ دَعَدوُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَى اللَّهُ ال

صديث قدى بالتدتعالى فرمات بي يُسَبِّنِي إِبْنُ الْدَمَ وَلَمْ يَكُنَّ لَّهُ وَلِكَ " آدم كابيا مجھ گالياں نكالتا ہے حالانكه اس كوية تنبيس ہے۔" گالياں كيے نكالتا ہے؟ يَدْعُوْ لِيْ وَلَدًا "ميرى طرف اولادى نبت كرتا ہے -كوئى كہتا ہے عزير عالي الله تعالى کے میٹے ہیں ،کوئی کہتا ہے عیسیٰ مالیے اللہ تعالیٰ کے میٹے ہیں کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں ۔ تو اللہ تعالی تمہارے ان گندے عقائدے ناراض ہوکرز مین وآسمان کا نظام ہی درہم برہم کروے۔ تو فر مایا فرشتے شبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ مسلم شريف ميں روايت ، آحَبُ الكلام إلى الله سبحان الله وَبحَمْدِ ، "الله تعالی کے ہاں محبوب کلام سجان الله و بحمدہ ہے۔" فرشتے اور کیا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور بخشش طلب كرتے بين ان كے ليے جوزين ميں ہیں۔ زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور بیجھی تم سورہ مومن میں رُور كِي مِن اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ "جواتُهار بِي الرَّكُ و وَمَنْ حَوْلَهُ اورجواس کے آس پاس ہیں یُسبّعُونَ بحمد دبّهم سیح بیان کرتے ہیں این رب

ک و یو یو یو یو یو یو اور ایمان دکھتے ہیں اس پر وی سُت فیور ون یا یو یون امنوا اور موموں کے لیے معفرت کی دعا میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں دہان وسِعْت کُلَّ شَیْء وَ عُلَم اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْلِلْمُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُلِلِ اللللْمُلِلِلْمُ الللِلْمُ اللللْ

فرمايا آلاً خبردار إنَّ اللهَ مُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ بِعَلَى اللهُ تَعَالَى بَى بَحْتَ عَمْ اللهُ تَعَالَى بَى بَحْتَ اللهُ مُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ بِعَالَ اللهُ تَعَالَى بَى بَحْتَ اللهُ تَعَالَى بَى بَحْتَ اللهُ عَمْرِ بان ہے۔



وَالْكِنْ اللهُ اللهُ

وَالَّذِيْنَ اوروه لوگ التَّخَذُوٰ جَضُول نَه بنائين مِنْدُوْنِهَ الله تعالیٰ مِنْدُوْنِهَ الله تعالیٰ مِن دُوْنِهَ الله تعالیٰ مِن دُوْنِهَ الله تعالیٰ مِن الله تعالیٰ می الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله وَکِیل وَکَی الله وَکِیل وَکَی اوراس طرح اوراس طرح اوراس طرف وَکَی الله وَکَی الله می الله و مَن حَوْلَها اوران کوجواس کے اردگرد میں الله وَتُنذِدَ اوران کوجواس کے اردگرد میں وَتُنذِدَ اوران کو الله مِن کُون مُن مِن مُن مَنْ فَالْ جَمْع مِن مِن الله مِن کُون مُن مِن مِن الله مِن الله مِن الله مِن کُون مُن مُن مِن الله مِن الله مِن الله مِن کُون مُن مُن مِن مِن الله مِن مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن کُون مُن مُن مِن الله مِ

موكًا وَفَرِيْقُ فِي السَّعِيْرِ اورايك فرين بَعِرْكَى مونى آك مِن موكًا وَلَوْسَاءَ الله اوراكرالله تعالى عاب لَجَعَلَهُ م توكرد ان كو أمَّة قَاحِدةً ايك بى گروه ق ليك أيْدُخِلَ مَنْ يَّشَآمِ لَيكن وه داخل كرتا ب جس كوجا بهنا ب فِ رَحْمَتِهِ این رحمت می وَالطُّلِمُونَ اورجوطًا لم بی مَالَهُمُ مِّنُ وَ لِيَ مَهِيل موكان كے ليكوئى حمايتى وَلَانَصِيْرِ اورن كوئى مددگار آم اتَّخَذُوا كيابنا ليم بين انھول نے مِن دُونِ ، الله تعالى سے نیچ أَوْلِيَاءَ كَارِمَاز فَاللَّهُ هُوَالُوَلِيُّ لِي اللَّهُ تَعَالَى بِي كَارِمَاز وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى اوروبى زَيْره كرتاب مردول كو وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ اوروه ہرچز پرقادرے وَمَا اوروہ چز اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ جَس مِينَ مُ فَاخْتَلاف كياب مِنْ شَيْعُ كُونَى بَعِي جِيزِ مِو فَحُكُمُ أَلِي اللَّهِ لِسَاسَ كَاحْكُمُ اللَّهِ تعالی کے سپردہ کو فیل اللہ و باللہ تعالی ہی میری برورش کرنے والا م عَلَيْهِ تَوَخَلْتُ اى رِمِن فِهِروساكيا وَإِلَيْهِ أَنِيْتِ اوراى كَ طرف رجوع کرتا ہوں۔

### اسلام کابنیادی عقیدہ تو حید ہے:

اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے جن کوقر آن کریم نے بیان کیا ہے عقیدہ تو حید ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور اپنی صفات اور اپنے افعال میں وحدہ لاشر یک لہ ہے کوئی اس کا کسی معنی اور کسی حیثیت میں اور کسی اعتبار سے شریک بیس ہے اور نہ ہی اللہ تعالی نے خدائی اختیارات کسی کو دیئے ہیں رتی برابر بھی ۔لیکن مشرک قوموں نے اللہ تعالی کے خدائی اختیارات کسی کو دیئے ہیں رتی برابر بھی ۔لیکن مشرک قوموں نے اللہ تعالی کے

پیار ہے پیغمبروں کو ولیوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور ولیوں کو بڑا نیک سجھتے ہیں اوراس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ذہ نیک ہتھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ یہ ہم ہے راضی ہوں گے تو پھر رب تعالیٰ کے آگے ہماری درخواسیں پیش کریں گے پھر نبیوں ، رسولوں ، شہیدوں کے متعلق یہ نظریہ اپنایا کہ وہ حاضر و ناظر بھی ہیں اور عالم الغیب بھی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی عطا کیے ہیں ، یہ ہماری حفاظت اور گھرانی بھی کرتے ہیں ۔

یہ جاہل شم کے لوگ جو گیارھویں دیتے ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہوتا ہے کہ اس
سے مال میں برکت ہوگی اور ہمارا مال نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اگر گیارھویں نہ دی تو
نقصان ہوگا۔ بہی شرکیہ عقائد ہیں۔ بہت کم لوگ ہول کے جوابصال ثواب کا لحاظ رکھیں۔
بے شک ایصال ثواب اپنی جگہ پرضیج ہے گر ایک ہی شخصیت کو ثواب پہنچا نا اور گیارھویں
تاریخ کو پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بدعت ہے۔ ایصال ثواب ہر وقت اور ہرایک کے
لیمطلوب ہے۔ یہ جوتیمین ہے ضرور دال میں کا لاہے۔

اییانہیں ہے۔ پس آپ ان کوئی کھول کر سنادیں تا کہ ان کوشہد ندر ہے پھر میں جانوں اور یہ جانیں وکے ذلک آؤ حینی آلئے گئے اور ابی طرح وقی کی ہم نے آپ کی طرف جس طرح آپ ہے پہلے پینیم وال کی طرف کی فراڈا عَرَبِی قرآن عربی زبان میں ۔ آپ ہمی عربی ہو م بھی عربی ، کتاب بھی افر بی زبان میں ۔ قرآن کریم کو کیوں اتارا؟ قِتُدُندِ دَ اُلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِی می می می می می می می می استعول کی مال کو ، سب بستیوں کی اصل بستی کو ۔ اُم کے اُلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ معنی مال کے ہیں ۔ جس طرح مال سے اولا دبیدا ہوتی ہے اس طرح دنیا کی ساری انتقالی نے یہاں رکھا جہاں تک عب بستیاں می مرح دنیا کی ساری استیاں می مرح دنیا کی ساری کے پھر زمین کو چا رول طرف بھیلا دیا ۔ سورۃ الناز عات پارہ ۲۰ میں ہے وَ الْآدُ حَق بَدُ عَلَیْ اَنْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اِللّٰهُ اِلْ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ ہِلَا اِللّٰہ می مرکز مکہ کر مہ ہے ۔ مکہ کا معنی ناف ، وُھنی ۔ بدن کا سنٹر اور درمیان ہوتا ہے۔ مرکز مکہ کر مہ ہے ۔ مکہ کا معنی ناف ، وُھنی ۔ بدن کا سنٹر اور درمیان ہوتا ہے۔

### ساری دنیا کا وسط کعبة الله ب

مکہ کرمذھین و نیا کا نصف ہے۔ جس طرح بچہ ماں سے پیٹ میں ہوتا ہے تواس کو ناف سے ذریعے سے ملتی ہے اسی طرح روحانی خوراک مکہ کرمہ سے ذریعے سے ملتی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور کعبد دنیا کے قیام کا ذریعہ ہے قیاماً لیلنّاس ۔ جب تک کعبہ ہے دنیا کا نظام آتا کم ہے۔ جس وقت کعبۃ القد کو شہید کر دیا جائے گا اسرافیل ملت یک بھونک دیں گے قیامت ہریا ہوجائے گی۔ تو فر مایا تاکہ آپ ڈرائیس ام القریٰ یعنی مکے والوں کو قمن حوٰلَها اور ان کو جو اردگر دوالے جیں۔ جو بستیاں مکہ کرمہ کے اردگر دیں ان کو بھی ڈرائیس رب تعالی کی گرفت اور عذاب سے ۔ ساری دنیا ہی ام القری کے القری کے اردگر دیں۔ جب ساری دنیا ہی ام القری کے القری کے ایک تاب کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ ہراہ والقری کے القری کے اردگر دیے۔ چنانچہ آپ ہراہ

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے تیا مت کاعقیدہ قیامت بھینا آئے گااس میں کوئی شک وشبہ بیس ہے۔ اس دن جزائے ممل کی منزل آئے گی جس کے بتیجہ میں فریق فی المبت ہے ایک فریق المبت ہوگا وَفَرِیْقَ فِی السّجینِ اور ایک فریق ، ایک فروہ دنت میں ہوگا وَفَرِیْقَ فِی السّجینِ اور ایک فریق ، ایک گروہ دوزخ میں ہوگا ، جوئی آگ میں ہوگا ۔ موصد جنت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللهُ اور اگر اللہ تعالیٰ جا ہے کہ مَدَّ کَمُ مُدُو کُی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللهُ اور اگر اللہ تعالیٰ جا ہے کہ مَدَّ کَمُ مُدُو کُی اللہ تعالیٰ جا ہے کہ مَدَّ کَمُ مُدُو کُی طاقت کے خلاف ہے کہ دافر مانی کی طاقت ان سے سلب کر لے گریہ اس کی حکمت کے خلاف ہے کیوں کہ اس طرح تو پھر امتحان ختم ہوگیا۔ امتحان تو اس وقت ہے کہ نیکی بدی کی طاقت دے کرافتیار دیا جائے کہ جس کو جا ہے ایک مرضی سے اختیار کر ہے اس واسطے فر مایا فکن شاء فکن وُمُن شاء فکن گئڈ [ الکہف : ۲۹] '' پی جس کا جی جا کیان لا کے اور جس کا جی جا کے فرافتیار کر سے ایک الیہ نیک تک تبین قد تبین آئی تبین قد تبین قد تبین آئی تبین قد تبی

الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ [البقره:٢٥٦] " دين مِينَ كُونَى جِرْبِين بدايت مَرابى عالك موچكى ہے۔ 'تواگر الله تعالی حاج وجرأسب كوايك گروه بنادے۔ قَالِحِنْ يُذْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ لَيْكِن الله تعالى داخل كرتا ہے جس كوجا ہتا ہے اپنى رحمت میں اور داخل اے ہى كرتا م جوطالب بوتا م وَالظُّلِمُونَ مَالَهُ مُ مِّنُ وَّلِيَّ وَلَا نَصِيْرِ اورظالمول ك لیے نہیں ہوگا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مدد گاریعنی جولوگ کفر وشرک ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیںان کا کوئی حمایتی ہوگااور نہ مددگار ہوگا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اَمِ اتَّخَذُو امِنْ دُونِ ﴾ أَوْلِيآ ءَ كيابنائے ہیں انھوں نے اللہ تعالیٰ سے نیچے کارساز کہ بیان کی مشکل کشائی کریں گے اور مشکل میں کام آئیں گے فَاللّٰهُ هُوَ اِلْوَ لِيُّ لِيس اللّٰہ تعالٰی ہی ہے کارساز اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مشکل کشائی کرنے والانہیں ہے، کارساز فقط اللہ تعالیٰ کی وَاتْ ہِ وَهُوَيُحْ الْمَوْتَى اوروہی زندہ کرتا ہے مردول کو وَهُوَعَلَی گُلِ شَیْءِ قَدِیْرٌ اور وہی ہر چیز برقدرت رکھنے والا ہے لہذا ای کو کارساز سمجھنا چاہیے اور تمام حاجات میں اس کو یکارنا جا ہے اور اس کی تو حید پر ایمان لا نا جا ہے۔

سامنے ہے۔ تو فر مایا جس چیز میں تم نے اختلاف کیا کوئی بھی چیز ہواس کا فیصلہ اللہ تعالی کے سپر و ہے ذایا ہے عَلیٰهِ کے سپر و ہے ذایا ہے مَلیٰهِ میری پرورش کرنے والا ہے عَلیٰهِ تَوَحَدُنُهُ اللهُ رَبِّن نَا اللہُ تَعَالَیٰ میری پرورش کرنے والا ہے عَلیٰهِ تَوَحَدُنُهُ اللهُ وَاللہِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ



#### قاطر

السَّمَا وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ صِنْ انْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَصِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُكُوكُمْ فِيهُ لِيسَ كِمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّبينعُ الْبَصِيْرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيْنُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ \* يَبُنُطُ الرِّنْ قَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ فَالْمُ لَكُمْ صِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصِّى بِهِ نُوْجًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وصَّيْنَا بِهَ إِبْرِهِ يُمرُونُ وَمُوسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيبُمُواللِّيْنَ وَ لاتتفرَقُوْا فِيلُو كَبُرِعَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَكُعُوهُمُ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِينَ النه من يَشَأَءُ ويهُدِي النه من يُنين عُومَا تَفَرَقُوْ الله مِنْ بَعْنِ مَاجِاءَ هُمُ الْعِلْمُ بِغُيًّا لِيَنْهُمْ وَلُؤَلِا كُلِمَا الْسَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ إِلَى آجَلِ مُسَمِّى لَقُضِى بَيْنَهُ مُولِنَّ الَّذِيْنَ أُوْرِثُوا الكِتْبَ مِن بُعَيْ هِمْ لَفِي شَكِيٌّ مِنْ مُولِيبٍ ٥

فَاطِرُ السَّمُوٰتِ بِنَانَ وَاللَّهُ الْوَلِ وَالْاَرْضِ اورز مِين كُو جَعَلَ اس نَبِنَاكَ لَكُءُ تَمهارك لِي هِنْ اَنْفُسِكُمْ تَمهارى جانوں میں سے آزُوَاجًا جوڑے قَمِنَ الْاَنْعَامِ اور مویشیوں میں سے بھی آزُواجًا جوڑے یَذْرَوُ کُمُوفِیْهِ بجمیرتا ہے آکوال میں لیس کیمٹیلہ شیء نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز وَهُوَالسَّمِیْ عَالْبَصِیْرُ اوروہ کیمٹیلہ شیء نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز وَهُوَالسَّمِیْ عَالْبَصِیْرُ اوروہ

سننے والا ویکھنے والا ہے لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمُوٰتِ اس کے ليے ہیں جابیاں آسانول كى وَالْأَرْضِ اورزمين كى يَبْسُطُ الرِّزْقَ برُها تا بِرزق لِمَنْ يَشَاءُ جَس كے ليے جا ہتا ہے وَيَقْدِرُ اور مُل كرتا ہے جس كے ليے عابتا ہے اِنَّهٔ بِشُكوه بِصَالِ شَيْ برچيز کو عَلِيْدُ جانتا ہے شَرَعَ لَكُوْ مَقْرِر كِيا الله تعالى في تهارك ليه ين الدِّين مَا وودين وَصَّى بِهِ نُوْحًا جُس كَى تَاكِيد كَيْ نُوحَ مَاكِيم كُو قَالَّذِيِّ اوروبي أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ جَس كَ وَى كَي مِم فِي آكِ كَل طرف وَمَا اوروه وَصَّيْنَابِهَ جَس كَ تَاكِيدِكَ مِمْ فِ اِبْرُهِيْمَ وَمُولِي وَعِيْلِي ابرامِيم اورموى اورعيلى عاليك كُو أَنْ أَقِيْمُ وَالدِّيْنَ كُمَّاكُمُ كُرُوتُمُ وين كُو وَلَاتَّتَفَرَّقُوْ افِيْهِ اوراس مِن تفرقه نه دُالُو كَ بُرَعَلَى الْمُشْرِكِينَ بِهَارِي بِمِشْرُكُول بِي مَا وه چيز تَدْعُوهُمْ النَّهِ جَس چيز كيتم ال كورعوت ديت مو الله يَجْبَي إليه الله تعالی بی منتخب کرتا ہے اپی طرف مَن يَّشَآءِ جس کوچا بتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ اورراه دکھا تا ہے این طرف من اس کو یینیت جورجوع کرتاہے و ما تَفَرَّقُوا اورنبيل تفرقه والاان لوكول في إلَّامِيْ بَعْدِمَا مَر بعداس ك جَاءَهُمُ الْعِلْمُ آكيان كي يال علم بَغَيَّابَيْنَهُمُ مرشى كرتے ہوئے الين درميان وَلَوْلا كَلِمَةُ اوراكرنه بوتى ايك بات سَبَقَتْ مِن رَّبّك جوہوچی آپ کے رب کی طرف سے اِلّیا جَلِمُسَتَّی ایک مت مقررتک لَّقُضِى بَيْنَهُمْ البته فيصله كردياجاتاان كدرميان وَإِنَّ النَّذِيْنَ اوربِ شك وه لوگ أورِثُو النَّكِتُ جن كووارث بنايا كياكتاب كا مِنْ بَعُدِهِمْ النَّ كه بعد لَفِي شَلَّ مِنْ البته وه شك ميں بين اس كى طرف سے مُرِيْبِ جوان كور ددمين ڈالنے والا ہے۔

#### ربطآيات:

اس سے يبلے الله تعالى في شرك كى ترديد فرمائى أعاتَكَ خَدُوامِن دُونِ وَ أَوْلِيا ءَ " كيا أنھوں نے اللہ تعالیٰ كے سواد وسروں كو كارساز ،مشكل كشابنالياہے۔ "حالا نكه كارساز تو فقط الله تعالی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی رب جو ہر چیز پر قادر ہے۔ فاطِلُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وه بنانے والا ہے آسانوں کا اور زمین کا۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا مظهر ع جَعَلَ لَكُ مُ مِن النَّهُ عَمْ أَزْوَاجًا الله عَاكَ بي تمهار عليه تہاری جانوں میں سے جوڑے کسی کومرد بنا دیا کسی کوعورت بنا دیا قیمر سے الْأَنْعَام اَذْ وَاحِدًا اورمویشیوں میں سے بھی جوڑے بنائے ، نر مادہ کہ سل کا سلسلہ قائم رہے يَذْرَوُ كُونِهِ مَجْمِيرِتا جِمْصِ زين مِن يا بَهيرتا جِمْصِ مال كرم مِن يا بناوٹ میں شمصیں بکھیرتا ہے۔ کسی کوکوئی شکل وصورت ، کسی کوکوئی شکل وصورت عطا کرتا ے لَیْسَ کَمِشْلِهِ شَیْج نہیں ہاس کے شل کوئی چیز۔ یہال کاف زائدہ ہے کیونکہ ا گر کاف زائدہ نہ ہوتو معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کے مثل کوئی شے ہیں ہے۔ کیونکہ کاف کامعنی بھی تومثل ہے۔ تو نفی مثل کے مثل کی ہوگی مثل ثابت ہوگئی۔ تو کاف زائدہ ہے۔ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے نہ اس کی ذات کے مثل کوئی ہے اور نہ اس کے صفات کے مثل کوئی ہے ، نہ

ارادے میں اس کے مثل کوئی ہے اور نہ افعال میں اس کے مثل کوئی ہے اور نہ مخلوق کے ساتھ کسی قتم کی تثبیددی جاسکتی ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ مال ہے، نہ بیوی ہے، نہ اولا د ہاں کے مثل کوئی چیز نہیں ہے وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ اوروہ الله تعالیٰ کی ذات ہی سننے والی و یکھنے والی ہے۔ساری کا تنات کی بولیاں سنتا بھی ہے اور ان کے حالات کود کھتا مجی ہے کہ مَقَالِیدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اللَّ کے یال بیں عابیال آسانوں کی اور زمین کی۔سارے اختیارات ای کے پاس ہیں ہر چیز میں تصرف کرنے والا وہی ہے يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآمُ بِرُهَا تَا مِرِزَقَ جَس كَا جِابِتًا مِ وَيَقْدِرُ اور تَكُ كُرتًا ہےرزق جس کا چاہتا ہے۔وہ اپنی حکمت کے مطابق رزق تقیم کرتا ہے کیوں کہ اِتّے ہ بيتي منتي عليه المستحمة بيشك وه هر چيز كوجان والا ب\_لبذاوه بهتر سمجهتا ب كهس كوكتنا رزق دینا ہے۔ جب بیدا کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، تصرف کرنے والاوبی ہے تورین بھی اس کا ہے شَرَعَ لَکُوْمِنَ الدِیْنِ مقرر کیا ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیےوہ دین۔

شریعت اصل (عربی لغت) میں اس گھاٹ کو کہتے ہیں جس پر اتر کرلوگ پانی پیتے ہیں۔ اس مناسبت سے شریعت کو بھی دین کہا جاتا ہے کہ لوگ اس سے روحانی بیاس بجھاتے ہیں اور اس کے احکام پڑمل کر کے اپنی زندگی کو درست کر لیتے ہیں۔

اصول مانو اورکوئی نہ مانو ۔ ان میں سرفہرست تو حید کا اصول ہے ۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں كَبُرَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ بِعارى مِ مشركول يربهت زياده مَاتَدْعُو هُمْ إِنْيُهِ جسك طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں ، بلاتے ہیں ۔ تو حید کی دعوت ان کو گولی کی طرح لگتی ہے۔سورہ بی اسرائیل آیت نمبر ۲ میں ہے وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْانِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا "أورجبآب ذكركرت بين اين رب كاقرآن مين اكيلا تووہ پھرجاتے ہیں اپنی پشتوں پرنفرت کرتے ہوئے۔'اور کہتے ہیں آجَعَلَ الْالِهَةَ اللها وَاحِدًا "كياس فرديا عِمام معبودون كوايك معبود إنَّ هلذَا لَشَيْءٌ عُہے ابٌ [ص:۵]" بے شک بدایک عجیب چیز ہے۔' تواللہ تعالیٰ کی تو حید مشرکوں پر بھاری ہے جس کی تم ان کو دعوت دیتے ہو۔فر مایا ہدایت اور گمراہی کا ایک ضابطہ یہ ہے اَللَّهُ يَجْتَمِي اللَّهِ مَنْ يَشَآءِ اللَّه تعالى حِن ليمّا إلى طرف جس كوجا بها و مَهْديّ اِلَيْهِ مَنْ يُنِينُ اورا ين طرف راه نمائى كرتا ہے ال شخص كى جورجوع كرتا ہے۔جو ہمایت کا طالب ہوتا ہے ہمایت اس کو دیتا ہے۔سورۃ العنکبوت آیت نمبر ۲۹ میں ہے وَالَّذِينَ جَاهِدُهُ وَا فِيْنَا لَنَهُ مِينَّهُمْ سُبُلَنَا "اوروه لوك جوكوشش كرتے بين مارى طرف آنے کی ہم ان کوایے رائے بتادیتے ہیں۔''بدایت کے طالب کوچیج راستال جاتا ہے۔ فرمایا وَمَاتَفَرَّقُوَ اللَّمُراه فرتوں نے تفرقہ نہیں ڈالاان لوگوں نے اِلَّامِین بَعْدِ مَا جَمَا عَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَنْنَهُمْ مَ مُرْبعداس كهان كه ياس علم آگيا اين درمیان سرمشی کرتے ہوئے۔ اہل کتاب کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں ، پیغیبر تشریف لائے ، اُبھوں نے ہدایت کو واضح کیا مگر ان لوگوں نے ضد ، عناد اور آپس میں برکشی کرتے ہوئے دین کے اصولوں میں اختلاف کیا اور فرقے بنالیے اورمختلف فرقوں

میں تقسیم ہو گئے۔آخری پیغمبراورآخری کتاب کا بھی ان کوعلم تھامحض ضد،عناداورسرکشی کی وجهد ايمان بيس لائے اور مخالفت شروع كردى - الله تعالى فرماتے بيس وَلَوْ لَا كِلْمَةً سَيَقَتْ مِنْ زَيْنَ اورا گرنه موتی ایک بات جو موچکی آپ کے رب کی طرف ہے۔آپ کے یروردگاری طرف سے پہلے سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی اِنْ اَحَل مُسَتَّعی ایک مقرر ونت تک القُضِی بَیْنَهُمْ الوان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے قطعی فیصلہ کے لیے قیامت کا دن مقرر کررکھا ہے۔اگر یہ بات طے نہ ہوتی تواللہ تعالی کا فروں ہشرکوں اورسرکشی کرنے والوں کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیتا ان کواسی دنیا میں فور أسر ادے دیتا۔ مراس کا قانون ہے و اُمُلِی لَهُم اِنَّ کَیْدِی مَتِیْنُ [القلم: ٢٥] " اور ميں ان كومهلت ديتا ہوں بے شك ميرى تدبير بہت مضبوط ہے۔ " فرمايا ميات بهي توانًا ألَّذِينَ أوْرِثُوا الْكِتْبِ مِنْ بَعْدِهِمْ اورب شك وه لوك جن كووارث بنايا كيا كماب كاان كے بعد لَفِي شَاتِ مِنْهُ مُرِيْب وه البت تر ددانگیزشک میں ہیں۔ یعنی یہودونصاری کے پہلے گروہوں نے جوتح یفات کیں ان کی تح بفات كوخالص كماب قرآن كے ساتھ مناديا كيا تويہ بچھلے شكر گزار ہوكراس برايمان نه لائے بلکہ شک میں بڑے ہوئے ہیں قرآن کے بارے میں اور محدرسول اللہ مَلْقِ کی آخری رسالت کے بارے میں۔



## فَلِذُ لِكَ فَادْعُ

والسَّقِهُ مُكِمَا أَمِرْتُ وَلَاتَتَبِهُ الْهُوَاءِ هُمُّوْوَقُلْ الْمَنْتُ بِمَا الْأُورِ اللهُ مِنْ كِتَبِ وَأُمِرْتُ لِالْعُرِالَ بَيْنَكُمُّ اللهُ مِنْ كِتَبَ وَأُمِرْتُ لِاعْدِلَ بَيْنَكُمُّ اللهُ مِنْ كَالْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ال

فَلِذُلِكَ لِهِ الْكَ الله الله وَادْعُ آپ وعوت دیں وَاسْتَقِفُ اور قَامُ رہیں آپ حَمَا اُمِرْتَ جیسا کہ آپ کو کم دیا گیا ہے وَلَا تَقْیعُ اَمُواَءُهُمُ اور آپ اَن کی خواہشات کی وَقُلُ اور آپ اَمْوَاَءُهُمُ اور آپ کہدی اَمْدُت میں ایمان لایا ہوں بِمَآ اس چیز پر اَنْزَل الله مِن کہدی الله تعالیٰ نے کتاب سے وَاُمِرْتُ اور جُصے کم دیا کیا ہے لِاَعْدِلَ بَیْنَکُمُ کہ میں عدل کروں تہارے درمیان اَلله وَہُنَا الله تعالیٰ بی ہمار ارب ہے وَرَبُّکُمُ اور تہارا ہی رب ہے اَنَا اَعْالَن الله تعالیٰ بی ہمار ارب ہے وَربُّکُمُ اور تہارا ہی رب ہے اَنَا اَعْالَن الله تعالیٰ بی ہمار ارب ہے وَربُّکُمُ اور تہارا ہی رب ہے اَنَا اَعْالَن الله تعالیٰ بی ہمار اس کے کوئی جھاڑا ہیں وَلَکُمُ اَعْمَالُ ہِیں وَلَکُمُ اَعْمَالُ ہِیں وَلَکُمُ اَعْمَالُ ہِیں اِنْ الله تعالیٰ اکھا کرے گاہم سے و میارے اور تہارے درمیان اَنله یَجْمَا ہُیْنَا الله تعالیٰ اکھا کرے گاہم سے و تہارے درمیان اَنله یَجْمَالُ بِیْنَا الله تعالیٰ اکھا کرے گاہم سے و تہارے درمیان اَنله یَجْمَالُ بِیْنَا الله تعالیٰ اکھا کرے گاہم سے و تہارے درمیان اَنله یَجْمَالُ بِیْنَا الله تعالیٰ اکھا کرے گاہم سے و تہارے درمیان اَنله یَجْمَالُ بِیْنَا الله تعالیٰ اکھا کرے گاہم سے و تہارے درمیان اَنله یَجْمَالُ بِیْنَا الله تعالیٰ اکھا کرے گاہم سے و تہارے درمیان اَنله یَجْمَالُ بِیْنَا الله تعالیٰ اکھا کرے گاہم سے و

#### ربط آيات:

اس سے پہلے بین میں گردا ہے کہ کی برعلی المشرکین ماند عوف مذالیہ اس سے بہلے بین سور اسے کہ کے برعلی المشرکین ماند عوف مذالیہ اس میں اس سے بھاری ہے مشرکوں پروہ چیز یعن تو حیر جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیے ہیں۔ "اور الل کتاب نے بھی ضدعناد کی وجہ سے دین میں تفرقہ پیدا کر رکھا ہے فیلڈ للک فادع کی اس اس وجہ سے آپ ان کو دعوت دیں دین اور تو حید کی پوری استقامت کے ساتھ تاکہ انھیں کوئی شک وشہد ندر ہے۔ فرمایا والمشتقد گھا آ میزت اور آپ قائم رہیں جیسا کہ آپ کو کھم دیا گیا ہے۔ پائے استقلال میں اخرش ندآ نے پائے ۔ سورہ ہوو آ بت نمبر ۱۱۱ آپ کو کھم دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی جنھوں نے تو ہی آپ کے ساتھ۔ "کفر وشرک آپ کو کھم دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی جنھوں نے تو ہی آپ کے ساتھ۔ "کفر وشرک سے تو ہی کر دین ہی ساتھ۔ "کفر وشرک سے تو ہی کر ساتھ۔ "کفر وشرک سے تو ہی ڈٹ کر دین ہی ساتھ۔ "کفر وشرک سے تو ہی کر سے آپ کا ساتھ دیا ہے وہ بھی ڈٹ کر دین ہی ۔

استقامت على الدين:

آخضرت مالين سے پوچھا كيا حضرت! آپ مالين وقت سے پہلے بوڑ سے مو

كَ بِينَ تُو آبِ نَ فَر ما يَا شَيَّبَتْنِي هُودُ وَ أَخَوَاتُهَا "سورة موداوراس جيسي سورتول کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا۔'' کہ اس میں آپ مَثَاثِیٰ کُوحکم دیا گیا ہے کہ ڈٹ کر رہیں جبیما کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یا در کھنا! حق کو قبول کرنا اور پھراس پر ڈٹ جانا بڑی بات ہے اور آ دمی کو ایبا ہی ہونا جائے یہ نہیں کہ آ دمی لوٹے کی طرح پھر تارہے صبح کوکوئی عقیدہ ہواورشام کوکوئی عقیدہ ہو۔سورہ م سجدہ آیت نمبر ۱۳۰ میں ہے۔ اِنَّ الَّنِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللَّهُ " بِشِك وه لوك جنهول في كهارب همار الله ي ثُمَّ اسْتَقَامُوا كهراس يروْث كَ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ اللهِ فِرضَةِ نازل موتى بين "توفر ما يا قائم ربين جيها كرآپ كومم ديا گيام وَلاتَتَعِا هُوَاءَهُ وَ اور بيروى نهرين آپان لوگوں کی خواہشات کی مخالفین کی تو خواہش ہے کہ آپ مَالْتِیَا اُکو آپ مَالْتِیَا کے دین سے مجھیردیں اوراینے دین کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ ٹاکٹیٹ کوخبر دار کردیا که آپ اینے دین برقائم رہیں اور ان کی خواہشات کی بروانہ کریں وَقُلُ اور لهيس المنت بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِن يَتْ مِن ايمان لاياس چيز پرجوالله تعالى في کتاب کی صورت میں نازل فر مائی ہے۔ میں وحی الٰہی پر ایمان رکھتا ہوں اس کے خلاف تمہاری باتوں کوسلیم نہیں کرسکتا اور آپ مالی ان سے بیمی کہددیں وامدنت لِاعْدِلَ بَيْنَكُونَ اور مجَهَ عَم ديا كياب كمين تمهار درميان انصاف كرول عدل قائم ہوگا توظلم ختم ہوگا، امن قائم ہوگا بدامنی کی وجہ ہی ناانصافی ہے۔

ادا کرو۔' انصاف کا بہی تقاضا ہے۔ آج دنیا میں عدل نہیں ہے۔ چھوٹی عدالتوں سے ادا کرو۔' انصاف کا بہی تقاضا ہے۔ آج دنیا میں عدل نہیں ہے۔ چھوٹی عدالتوں سے ادا کر بوی عدالتیں موجود ہیں گرانصاف نہیں ملتا جب تک عدل قائم نہیں ہوگا دنیا میں

امن قائم نہیں ہوسکتا۔

اورسب نے ای کی طرف لوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کرایے اعمال کا جواب دینا ہے۔ دنیا کے تمام جھڑوں کی حقیقت وہاں کھل جائے گی۔ فرمایا وَالَّذِیْرِ سَ يَحَاجُونَ فِي اللهِ اوروه لوگ جوجھڑا كرتے ہيں اللہ تعالی كی توحيد کے بارے میں مین تغدمااستجنب له بعداس کے کہاس کی بات کوقبول کیا گیا ہے یعنی مجھ دارلوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور الله تعالیٰ کی تو حید برایمان لا چکے ہیں اس کے باوجود جولوگ مسلسل انكاركرتے ہیں اور فضول جحت بازی كرتے ہیں حُجَّتُهُ هُ وَاحِضَهُ عِنْدَرَبّهِ هُ ان کی دلیل کمزورہان کے رب کے ہاں۔ دَاحِضَةً کالغوی معنی ہے پھسلنا۔ جیسے کوئی شخص کیچڑ میں پیسل جاتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ ان کا بیہ جھکڑ ااور دلیل پیسلنے والی ہے بالكل كمزور ہے جوان كے باطل عقيدے كے حق ميں پيش كى جاتى ہے۔ چونكه بياوگ جهوٹے ثابت ہو کے بیں وَعَلَيْهِ مُعْضَبُ ان يرالله تعالی كاغضب اور ناراضی ے کونکہ بیت کڑھکرارے ہیں وَلَهُ مُعَدَّاتِ شَدِیْدُ اوران کے لیے خت عذاب ہے۔ اللہ تعالی حق کو قبول کرنے اور اس پر فابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب ہے حفاظت فر مائے۔



الله الذي أنزل الكث بالحق والمنزال وَمَا يُكُرِينِكَ لَعَكَ السَّاعَةَ قَرِيْكِ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لايؤمنون بها والنين منوامشفقون منها ويعلمون اَنَّهَا الْحَقُّ الْآ إِنَّ الَّذِيْنَ يُهَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلِّل بَعِيْدٍ @ غُ اللهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِم يَرْزُقُ مَنْ يَتَا أَوْ وَهُو الْقُويُ الْعَزِنْزُ وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْإِخِرَةِ نَزِدُ لَا فِي حَرْثِهَ وَمَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْثَ الرُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْإِخِرَةِ مِنْ نَصِيْبُ امْ لَهُ مَ شُركُوا شَرَعُوا لَهُ مُرْضَ الدِّينِ مَالَمُ يَأَذَنَ يَاءُ اللهُ وَلَوْلَا كُلِيَةُ الْفَصْلِ لَقَصْل لَقُضِي بَيْنَهُ مْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَاكُ ٱلِيُعْوِ تُرى الظَّلِيدِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كُسَبُوا وَهُو واقِعُ بِهِ مَرْوَالْكِنْ بِنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي رَوْضَتِ الْجُنْتِ لَهُمْ مَا يَسَنَآءُ وَنَ عِنْلَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبْيُرُ ٣ اَللَّهُ الَّذِي اللَّهُ تَعَالَىٰ كَ وَاللَّهُ وَلَى إِنَّا اللَّهُ اللَّ اتارى كتاب بِالْحَقِّ فَلْ كَمَاتِهِ وَالْمِيْزَانَ اورترازو بهي وَمَا يُدُرِيْكَ اورآ بِكُوكِياخِر لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيْبُ شَايد كُه قيامت قريب مو تستعجل بھا جلدی کرتے ہیں اس کے بارے میں اثنین وہ لوگ لا يَوْمِنُونَ بِهَا جُوا يَمَانُ بَيْسُ لاتِ اسْ يَو الَّذِيْنَ امْنُوا اوروه لوك جوايمان لاتے ہیں مُسفِقُون مِنْهَا وه وُرنے والے بین اسے وَيَعْلَمُونَ

ورجائے ہیں اَنَّهَاالْحَقِّ کہ بِشک وہ برق ہے اَلاَ خبردار اِنَّ الَّذِيْنَ بِشُكُ وَهُ لُوكُ يُمَارُونَ جُوجُمَّارُ الرَّتِي فِي السَّاعَةِ قیامت کے بارے میں کفی ضلل بَعِیْدِ البتہ مراہی میں دورجا پڑے ہیں أَنْلُهُ لَطِنْفُ اللَّهُ تَعَالَىٰ رَى كرنے والا ب بعياده أين بندول كے ساتھ يَرُرُونَ مَنْ يَتَاءُ رزق ديتا م حس كوجا بتام وَهُوَالْقَوِيُّ اوروه قوت والا م الْعَذِيْرُ عَالب م مَنْ كَانَيْرِيْدُ جُوضَ عِامِتَا م حَرْثَ الأخِرَةِ آخرت كي كيتى نَزِدُلَهُ بم زياده كريس كاس كے ليے فِ حَرْثِ الكَكَيْمِينَ مِن وَمَنْ كَانَيْرِيْدُ اورجُوْضُ جَابِتا ہے حَرْثَ الدُّنيًا ونيا كي صِينَ نُؤْتِه مِنْهَا بِمُ دِين كَاسَ كُواس مِن سَتْ وَمَالَهُ اورسيس موكاس كے ليے في اللاخرة آخرت ميں مِن قَصِيب كوئى حصہ اَمْآیُم کیاان نے لیے شرکے وا کوئی شرکی ہیں شرعوا لَهُمْ جِنهوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے مِن الدِّین وین سے مَنا وہ ييز لَمْ يَأْذَنُ مِ وَاللَّهُ جَس لَى اجاز يَنْ بِين دى اللَّدْ تَعَالَى فِي وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْل اوراكرنه موتى فيصلى كابت لَقْضِي بَيْنَهُمْ توالبته ان كورميان فیصلہ کر دیا جاتا و إِنَّ الطّٰلِمِیْنَ لَهُمْ اور بِ شک ظالمون کے لیے عَذَابُ آلِيْمُ وروناك عذاب م تَرَى الطّلِمِيْنَ ويَكْصِل كَآبِ فالمول كو مشفقين درف والعمول ك عا ال چير سے كتبوا

جوانھوں نے کمائی وَهُوَوَاقِع بِهِدُ اور وہ واقع ہونے والی ہے ان پر وَالَّذِیْنَ اُمنُوّا اور وہ لوگ جوائیان لائے وَعَمِلُواالصَّلِطَةِ اور انہوں نے عمل کیا ایجھ فی رَوْضَتِ الْجَنّٰتِ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے مُل کیا ایجھ فی رَوْضَتِ الْجَنّٰتِ وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے نَمُدُ ان کے لیے ہوگا مَّایَشَآءُونَ جووہ چاہیں گے عِنْدَرَّ بِهِدُ ان کے رب کے پاس ذلاک هُوالْفَضِّ لَالْکَیِرُّ میں فضیلت ہوی۔ ربط آیات:

اس سے پچھے سبق میں تم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کر ہے گا اور ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہاں حیاب کتاب ہونا ہے ان ادکام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کر یم میں نازل فرمائے ہیں۔ ارشادر بائی ہے اللہ الَّذِی اَنْزَلَ انکِتٰبَ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بائحق حتی کتاب کا سارا پروگرام حق وصدافت پر جن ہے اور اس میں کی قتم کے باطل کی گئائش خیس ہے جینا کہ تم نجدہ کے اندر پڑھا ہے لَا یَ اُنِیْنِهِ الْبَاطِلُ مِنْ ، بَیْنِ یَدَیْهِ فَرَسُلُا ہے اور نہ یکھے ہے۔ 'اللہ تعالیٰ نے وکل مِنْ خَلْفِه '' نہ باطل اس پرآ کے سے ملہ کرسکتا ہے اور نہ یکھے ہے۔ 'اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کمل حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے وَالْمِیْوَ اَنْ مِیزان کو بھی نازل کیا ہے۔ والمہیؤ ان کی تفسیر

میزان سے کیا مراد ہے؟ بعض حفرات قرآ آئے بین کہ عطف تفسیری ہے اور وہ کتاب ہی میزان ہے کی کرتے بین کہ میزان سے کتاب ہی میزان ہے حق اور باطل کے درمیان ۔ بیمعنی بھی کرتے بین کہ میزان سے مرادعقل ہے کہ مقل سے انسان کھوٹی کھری بات میں تمیز کرتا ہے۔ تیسرا مطلب یہ بیان

کرتے ہیں کہ میزان سے مراد میزان لینی ترازو ہے۔ جس طرح تم حسی چیز دن کا ترازو سے موازنہ کرتے ہواسی طرح قیامت والے دن تہارے اعمال کا موازنہ کیا جائے گااور دنیا ہیں اس کے ذریعے ماپ تول ہیں انصاف قائم کیا جاتا ہے تا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ منکرین قیامت نداق کے طور پر قیامت کے بارے ہیں پوچھے تھے مٹی ھلڈا اللہ وَعْدُ وَنْ فُونُ اللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَال

فرمایا یَسْتَعْجِلَ بِهَاالَّذِیْنَ جَدی کرتے ہیں قیامت کی وہ لوگ لا یُول ہے بہر یکو نِیْفِ نَوْنَ بِهَا جواس پرایمان ہیں رکھتے۔ایے لوگ قیامت کی ہول ناکیول ہے بہر ہیں۔ ان کو انجام کا احساس نہیں ہے اس لیے جلدی ما نگتے ہیں۔ اس کے برخلاف و الَّذِینَ المَنُوٰ اوروہ لوگ جوایمان لائے ہیں مُشْفِقُوٰنَ مِنْهَا وہ ڈرنے والے ہیں اللّٰذِینَ المَنُوٰ اوروہ لوگ جوایمان لائے ہیں مُشْفِقُوٰنَ مِنْهَا وہ ڈرنے والے ہیں اس ہے۔ ان کو ہروفت فکر رہتی ہے کہ معلوم نہیں آگے کیا صورت حال پیش آئے گی۔وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور کفر ومعاصی ہے بچتے ہیں ویعْلمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ اوروہ اللّٰ خین کے جین کے تیاری کرتے ہیں اور کفر ومعاصی ہے بچتے ہیں ویعْلمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ اوروہ اللّٰ ہیں کہ تیاری کرتے ہیں اور کفر ومعاصی ہے بچتے ہیں ہے اور اس دن ہر آ دی کو این خین السّاعة خروار بے شک

بعض اوقات نافر مانوں کو بہت زیادہ دیتا ہے اور نیکوں کو تگی میں رکھتا ہے رزق کی تقسیم اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔
اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کے ساتھ نہیں ہوتا و گھو الْقَوِی اُلْعَزِیْنُ اور وہ قوت والا اور عالب ہے۔ تمام اختیارات اس کے پاس بیل مَن کَانَیرِیْدُ جُوخُص قوت والا اور عالب ہے۔ تمام اختیارات اس کے پاس بیل مَن کَانَیرِیْدُ جُوخُص علیہ علیہ اس کے لیاس بیل مَن کَانَیرِیْدُ جُوخُص علیہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایس بیل مَن کَانَیرِیْدُ جُوخُص اللہ تعالیٰ پرایمان لانے اور اس کی وصدانیت کو تسلیم اس کے لیاس کی کھیتی میں۔ جُوخُص اللہ تعالیٰ پرایمان لانے اور اس کی وصدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد عبادت وریاضت کے ذریعے محت کرتا ہے وہ ایس کھیتی پرکام کر رہا ہے کہ جس کا کھیل آخرت میں ملے گا۔ نیکی کرنے والے کو ہر نیکی کا کم از کم بدلہ دس گنامات ہے دس کا کھیل آخرت میں ملے گا۔ نیکی کرنے والے کو ہر نیکی کا کم از کم بدلہ دس گنامات کے دس کا کھیل آخرت میں ملے گا۔ نیکی کرنے والے کو ہر نیکی کا کم از کم بدلہ دس گنامات کے دس کا نیک بیک اس کے لیے دس گنا جر ہے دیادہ کی کوئی صد نہیں ہے۔ 'اللہ تعالیٰ جا ہے تو لا کھوں کروڑوں گنا بدلہ عطافر مائے۔

آ كدوسر عروه كم تعلق فرمايا وَمَنْ كَانَ يُدِيدُ حَرْثَ الدُّنيّا اورجوض ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا نوات منہ اس کے اس کواس میں سے یعنی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے طالب کواس کی خواہش کے مطابق مل جائے بلکہ ہم اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کچھنہ کچھ حصہ اس کودیں کے مگرساتھ ہی بیفر مایا وَمَالَهُ فِي الْاحِرَةِ مِن نَصِيْب اورنبيں ہاں کے ليے آخرت میں پچھ حصہ اورسورہ بنی اسرائیل آیت تَمبر ١٨ ميں ٢ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ' پُهرجم نے اس کے لیے جہنم تیار کررکھا ہے۔' کیوں کہاس نے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا اور اس کی ساری کوشش دنیا کے لیے ہے۔ اسى ركوع ميں الله تعالیٰ كافر مان گزر چكا ہے شَدَءَ لَـكُمْ مِنَ الدِّينُ " تمہارے ليے الله تعالیٰ نے وہی دین مقرر کیا ہے جو پہلے انبیائے کرام عالیہ کے لیے مقرر کیا تھا۔''اب الله تعالیٰ اس دین کے منکرین کے لیے فرماتے ہیں۔ اَمْ لَهُمْ شُرَكَوُّ اِشَرَعُوْ اَلْهُمُ مِّنَ التدین مَالَمْ یَاٰذَنُ بِهِ اللهُ کیاان لوگوں کے لیے کوئی شریک ہیں جضول نے کوئی ایسا وین مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجاز تنہیں دی۔ گویا کہ انھوں نے کوئی علیحدہ وین مقرر ررکھا ہے بنا رکھا ہے۔ انھوں نے کوئی حلال وحرام کے ضابطے بنائے ہیں ، معاشرتی،معاشی،سیاسی،اخلاتی کوئی حدیں بیان کی میں تولاؤ پیش کروجن کو انھول نے شریک بنایا ہوا ہے۔انھوں نے کوئی علیحدہ دین ہیں بنایا البتہ مشرکوں نے خودسا ختہ رسمیس اور بدعات بنائی ہوئی ہیں جو دین حق کے سراسر خلاف ہیں۔ بیتمام رسومات قل ، تیجا ، سا تواں ، چالیسواں ،عرس ،قبروں پر چراغاں کرنا ، چا دریں چڑھانا ،ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں اور دین کے خلاف ایک بغاوت ہے۔

السَّتَعَالَى فرمات بين وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ نَقُضِى بَيْنَهُمُ أَدرا كُرنه بوتى

فصلے کی ایک بات پہلے سے طےشدہ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ان باغیوں کودنیاہی میں پوری پوری سزادے دی جاتی۔ وہ طےشدہ بات ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَغْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ فِيمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ [سجده:٢٥] " بِشك آپ کارب وہ فیصلہ کرے گاان کے درمیان قیامت والے دن ان چیز وں کے بارے میں جن میں پیاختلاف کرتے ہیں۔' تو فر مایا کہ اگر ایک طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان لوگوں کا فیصلہ فورا کردیا جاتا و إِنَّ الطّليمينَ لَهُ عَي اور بِ شكظكم كرنے والول كے لي عَذَابُ آلِيْهُ وردناك عذاب م فرمايا تَرَى الظّلِمِينَ ويكسِ كَآب ظالموں کو مُشْفِقِيْنَ مِنَا كَسَبُوا دُرنے والے بول كائي كمائى سے - جب ميدان محشر میں پہنچیں گے اور ان کے گفریہ شرکیہ اعمال ان کے سامنے آئیں گے اور ان کا انجام بهى سامن نظراً ربابوگاتوخوف زده بول كاور حقيقت ميل وَهُوَ وَاقِعْ بهد اوروه ان يروا قع مونے والا موگاان كى كارروائيوں كاوبال ان يريشنے والا موگاوہ اس سے في نہیں سکیں گے وَالَّذِیْنَ اَمَنُوْاوَعَیلُوالصَّلِحْتِ اوروه لوگ جوایمان لائے اور عمل کے اچھے عقیدہ تو حیدوالا بنایا، زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرماں برداری میں گزری فِي رَوْضَتِ الْجَنْتِ وه بهشت كم باغول من بول كم لَهُمْ مَايَشَا يُونَ ال ك لے ہوگا جودہ چاہیں گے عِنْدَرَتِهم ان کے رب کے پال جنتی جودرخواست كريں كے اللہ تعالى يورى فرمائے گا۔

جنت کی نعمتیں:

صدیت پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی آدمی عرض کرے گا کہ پروردگار! مجھے کھیتی باٹر کا بڑا شوق ہے۔اللہ تعالی فرمائے گا اے آدم کے بیٹے! جنت کی نعمتوں سے تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ کیا تو ان چیز وں سے راضی نہیں ہوا؟ عرض کرے گا مولا کریم! میں تیری عطا کر دہ نعمتوں پر بڑا خوش ہوں مگر بھیتی باڑی میری دلی خواہش ہے۔اللہ تعالیٰ حکم دے گا کھیت تیار کیا جائے گا بھر اس میں نیج ڈالا جائے گا اور د یکھتے ہی د یکھتے فصل اگے گی پھر کھیت تیار کیا جائے گا پھر کٹ کراناج کے ڈھیرلگ جا کیں گے۔اس طرح انلہ تعالیٰ اس آ دمی کی خواہش فور اُپوری فرمادیں گے۔

ادر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تعصیں جنت تک پہنچا دے اور سے
ہرمومن کی دنی خواہش ہے تو فر مایا وہاں پرسرخ یا قوت کے گھوڑے پرسوار ہوکر جہال
عیاہو گے اڑتے پھرو گے ۔ گھوڑ اسمیں بلاخوف وخطر منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ الغرض
جنت میں ہرجنتی کی ہرخواہش پوری ہوگ ۔ فر مایا ذلک مُوالْفَضُلُ الْکے بیُر سے
فضیلت ہڑی جے اللہ تعالیٰ عطافر مائے۔ دوسری جگہ فر مایا فَدَ مَنُ ذُحْذِحَ عَنِ النّادِ
وَادُوْحِلَ الْدَحَنَّةُ فَقَدُ فَاذَ آل عمران : ۱۸۵]" پس جو شخص دوز خ سے بچالیا گیا اور جنت
میں داخل کردیا گیا پس وہ کا میاب ہؤگیا۔" اللہ تعالیٰ ہم سب کو کا میاب فر مائے۔
میں داخل کردیا گیا پس وہ کا میاب ہؤگیا۔" اللہ تعالیٰ ہم سب کو کا میاب فر مائے۔



ذلك الذي يُبيِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِاتِ قُلْ لِآ اَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ وَآجُرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرْفِي وَمَنْ يَقْتَرِفَ حَسَنَةً تَرْدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اللَّهِ عَفْوْرُشِكُورُ امْر يَقُولُونَ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَذِيَّا وَإِنْ لِيَسْأَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبِاطِلَ وَيُعِقُّ الْحَقِّ بِكِلِمِيهِ إِنَّهُ عَلَيْمٌ إِذَاتِ الصُّلُونِ وَهُو الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْيَةَ عَنْ عِنَادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السِّيّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ امُنُوا وعيلُوا الصَّلِعْتِ وَيَزِيْلُ هُمُ مِّنْ فَضَيلَهُ وَالْكُفِرُونَ لَهُ مُعَنَابُ شَيِينٌ ٥ وَلَوْسِكَ اللهُ الدِّزْقَ لِعِبَادِم لَبَعُوا فِي الْكِرُضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مُنَايِنَا أَوْ إِنَّ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا يُصِيْرُ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيَثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْعَمِيْلُ ﴿ وَمِنْ الْبِيهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِكُ فِيهِمَا مِنْ دُابِيٍّ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يِسْكَا أَوْ قَالِ يُرْقَ عِلَيْ

نبيس مانكما ميستم سے عَلَيْهِ أَجْرًا الله يركوني معاوضه إلَّا الْمَوَدَّةَ مَّر دوى في الْقُرْلِي قرابت دارى مين وَمَنْ يَقْتَرِفُ اور جوكمائكًا حَسَنَةً بَعَلَائَى نَّزَدُلَهُ فِيْهَا مَم زياده كريس كاس كے ليے اس ميں حُسْنًا خُولِي إِنَّ اللَّهَ بِشُك اللَّه تَعَالَى يَهُورُ بَخْتُ واللَّهِ شَكُورُ قدردان م آمْيَقُولُون كيايلوگ كتم بين افْتَرْي عَلَى اللهِ كَذِبًا اس نے افتراء باندھا ہے اللہ تعالی پر جھوٹ کا فَإِن يَشَاللهُ يس اگر جا ہے الله تعالى يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ مِهِ لِكَادِي آبِ كَول بِ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ اورمناتا بِاللَّه تعالى باطل كو وَيُحِقَّى الدَّنَابِ كَرَتَا بِحْنَ كو بكلمتِه المخلمات كماته النَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ بِ شک وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ جُوتِول كرتا بِ توبه عَنْ عِبَادِهِ الْبِي بندول كَى وَيَعْفُوا اور معاف كرتام عن السّيّاتِ برائيال وَيَعْلَمُ اورجانام ما تَفْعَلُون جُو يَحْمَمُ كُرتِ مِو وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِينَ امَنُوا اورقبول كرتاب وعاتين ان لوگول كى جوايمان لائے وَعَيلُواالصَّلِحْتِ اورانھول نِعْمَل كياته وَيَزِيْدُهُمْ قِنْ فَضْلِم اورمزيدعطاكر عاان كواي فضل س وَالْكَفِرُونَ لَهُ مُعَذَاجُ شَدِيْدُ اور كافرول كے ليے سخت عذاب م وَلَق بَسَطَاللهُ الدِّزْقَ اورا كرالله تعالى كشاده كرد عرزق لِعبَادِه المع بندول كے ليے لَبَغَوْافِ الْأَرْضِ تُوالبته وه سركشي كرين زمين ميل وَلِكِنَ يُنَزِّلَ بِقَدَدِ لَيْنُ وه اتارتا ہے اندازے سے مَّا يَشَآمِ جَمْنا جا ہتا ہے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيرً بِعِضَ اللهِ عَلَى وه اللهِ بندول سے خبر دار ہے و محصے والا ے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ اوروہ وہی ہے جواتارتا ہے بارش کو مہر بَعْدِ مَاقَنَظُوا بعدال ككروه نااميد بوجاتي بي وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ اور يهيلاتا إنى رحمت وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ اوروبى حمايت كرنے والا ب قابل تعریف ہے وَمِن ایتِ اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے خَلْقُ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ آمَانُول كَا بِيدَ الرَنَا ورزمين كَا بِيدَ الرَنَا وَمَانَتُ فِيْهِمَا اورجوبكميرے بين ان دونوں كدرميان مِنْدَآبَةٍ جانور وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِ فِي إِذَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ اوروه ال كَجْع كرنے يرجب جا ہے گا قادر

#### ربطآيات:

اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کیے وہ جنت کے باغول میں ہول گے ۔ ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب نے بائوں میں ہول گے ۔ ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب نے باس۔

الله تعالى فرماتے ہيں فلك الذي سيب وه چيز يَبَشِرُ الله عِبَادَهُ جَسَكُنَ وَ وَحِيرَ يَبَشِرُ الله عِبَادَهُ جَسَكُنَ وَوَحَيْرَ الله عِبَادَهُ جَسَكُنَ وَوَحَيْرَ الله عِبَادَهُ جَاءَ وَايمان فَوْرَى وَيَا الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

خواہش پوری ہوگی۔

إِلَّالْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْلِي كَتْ يَحْتَى تَفْسِر اور محبِّ اللَّ بيت:

شیعہ نے اس آیت کریمہ سے بیاستدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ آپ کہہ دیں میں تم سے اس قر آن کے بیان کرنے پڑوئی معاوضہ نہیں مانگا الآلا الْمَوَدَّةَ وَالْفَالَةُ وَلَى معاوضہ نہیں مانگا الآلا الْمَوَدَّةَ فِي الْفَرْ لِي مَرْبِهِ کَهُمْ مِرے اہل بیت حضرت حسن رَوْلَوْ ، حضرت حسین رَوْلَوْ کے ساتھ محبت کرو۔ یہ میں تم سے سوال کرتا ہول یعنی مودة فی القربی کامعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ان کا بیاستدلال عقلاً نقل دونوں طرح باطل ہے۔

عقلاً اس لیے باطل ہے کہ بیسورۃ کی ہے اس وقت تو حضرت حسن رہا تھ اور حضرت حسن رہا تھ اور حضرت علی حسنین رہائی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہجرت کے تیسر ہے سال کے آخر میں حضرت علی

رَقَالَةِ كَا حَصْرِتَ قَاطَمَهُ رَقَالَتِهَا كَ مَا تَصَ ثَكَارَ ہوا رمضان ہم هیں حضرت حسن رَقَاقِهٔ كَ ما تح ولادت ہوكی اور ۵ هیں حضرت حسین رَقَاقِهٔ كی ولادت ہوكی ۔ توجب بيآ يت كريمہ نازل ہوكی ہے مكہ مكر مہ ہیں اس وقت تو حضرت حسن رَقَاقِهِ اور حضر بت حسین رَقَاقِهُ كا وجود ہی نہیں ہوكی ہے ان كے والدین كا نكاح ہی نہیں ہوا تو ہم كیے ما نیں كہ مودة فی القربی كامعنی ہے كہ تم اہل بيت حضرت حسن رَقَاقِهُ اور حضرت حسين رَقَاقِهُ عَم ساتھ محبت كرو۔

اور نقل اس لیے باطل ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ سے اہل عباس مَرَافِی ہے کہ بیہ آبت اہل عباس مَرَافِی ہے کہ بیہ آبت اہل بیات ہے کہ بیہ آبت اہل بیت سے محبت کے سلسلے میں ہے ۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ آنخضرت مَالَّافِیْ بیت سے محبت کے سلسلے میں ہے ۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ آنخضرت مَالَّافِیْ فرماتے ہیں کہ میں میں معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں! آئی بات ہے کہ تم قرابت واری کا تو کے محافظ کرو مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔

تو آیت کریمه کاہر گزید مطلب ہیں ہے جوشید نے نکالا ہے۔ باتی رہی محبت اہل بیت کے ساتھ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ آنخضرت مَا اُلِی کے قرابت داروں بیست کے ساتھ محبت من اوران مظہرات کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ تو فر مایا تم میری بات ما نویانہ ما نوتہ ہاری مرضی مگر صلہ حی کا دامن تو نہ چھوڑ و۔ ہے۔ تو فر مایا و مَن یَقُتُر فَ ہُ حَسَنَةً نَّرِ دُلَهُ فِیهَا حَسَنَا اور جوشی کمائے گا بھلائی میری بات مائی کے لیے خوبی یعنی اس کا بدلہ برد ھادیں کے اِس کے لیے خوبی یعنی اس کا بدلہ برد ھادیں گے اِس کے لیے خوبی یعنی اس کا بدلہ برد ھادیں گے اِس الله عَفُورُ مَن مَن الله عَفُورُ کے الله عَفُورُ کے الله عَمْولی ہے مل بر بھی بہت زیادہ اجردیتا ہے۔

آنخضرت مَنْ فَيْنَا كُم مُرمه مِن بِيدا ہوئے وہيں جوان ہوئے۔ساري زندگي آهي

لوگوں میں گزری۔ یہ بھی نہیں کہ بچھ عرصہ دور چلے گئے ہوں ،ان کی نظروں سے اوجھل رہے ہوں اور غائرانہ کچھ کھا پڑھا ہو بلکہ پورے جالیس سال ان میں رہے۔ لیکن وہ لوگ پھربھی شوشے چھوڑنے سے بازہیں آتے تھے۔اس مقام پربھی ان کے ایک شوشے کا ذکر -- الله تعالى فرماتي أَ مُيَقُولُونَ كيايكافركتي الْفَتَرَى عَلَى الله كَذِبًا ال پیمبرنے افتر اءبا ندھا ہے اللہ تعالی پرجھوٹ کا کہ پیر کہتا ہے مجھ پر وحی اتر تی ہے مجھے نبوت ملی ہے۔ بدالزام لگاتے ہیں حالا مکہ جانے تھے کہ بدند لکھنا جانتا ہے نہ یر هنا جانتا جاورنديد بدديانت إبكدسار السين المنافق كوامين مانة تصف فرمايا فان يَسَالله يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ كِيلَ الرَحِيا إلله تعالى مهرالكاو يَ السَّيَّةِ كُول يرصبركي اور واقعی الله تعالی نے آپ مَلْ اِللَّهِ کے دل پر صبر کی مہر لگائی تھی کہ آپ مَلْ اِللَّهِ کے منہ برآت مَنْ اللَّهِ كُو سَلْمِدُ كُنَّابِ كَهِ مِنْ مُحوراور مِحنون بهي كميِّ مِنْ كَابَن بهي كما إور جوبهي غليظ زبان استعال كرسكة تصرت رب اورآب مَنْ الله خنده بيشانى سان كوثالة تھے۔ان ساری باتوں کوآپ مائی نے س کرمبر کیااس کیے کہ رب تعالی نے آپ مائی ا کے دل برصبر کی منبرلگا دی تھی۔

دوہ (کی تھیریہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی جا ہو آپ کے دل پرمہر لگاد ہے لینی رسالات واپس لے لے ، قریف خاللہ الباطل اور مٹاد ہے اللہ تعالی باطل کو بغیر کی بی کی وساطت کے ۔ رب تعالی اس پر قادر ہے وہ جا ہے تو اس طرح کرسکتا ہے ۔ اس میں صرف اللہ تعالی نے اپنی قدرت ہتلائی ہے کہ اگر ہم جا ہیں تو اس طرح بھی کرسکتا ہے ۔ اس میں صرف اللہ تعالی نے اپنی قدرت ہتلائی ہے کہ اگر ہم جا ہیں تو اس طرح بھی کرسکتے ہیں ۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمیر ۹۹ میں فر مایا وکنین شِننی اللہ نہ کہ اگر ہم جا ہیں تو گئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ اگر ہم جا ہیں تو

لے جائیں اس تجیز کو جو وی کی ہے ہم نے آپ کی طرف پھر نہ یا ئیں آپ اپنے لیے ہارےاو پر کوئی دلیل۔ 'ندرب تعالیٰ نے آپ تافیق سے وحی واپس لی اور نہ قر آن واپس لیاصرف قدرت بتلائی کہ ہم اگر جا ہیں تواس طرح کر سکتے ہیں۔ کرنے اور کر سکتے میں برا فرق ہے۔ تو قر میں اگر اللہ تعالی جا ہے تو مہر لگا دے آپ کے دل پر اور مثادے باطل كوالله تعالى ويج في الحق بسكل ميه اورثابت كروح في كوا يخ كلمات كماته إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ بِشَك وه جانے والا برلوں كراز ول كواس كوئى شے تخی نہیں ہے۔ جو کا فر کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے اور جو پچھ مومن کررہے ہیں اس کو بهى جانا ہے سبك حركات ؛ اقوال اور افعال كو بخو بي جانتا ہے - وَهُوَالَّذِي اور الله تعالی وہی ہے یَقْبَلُ التَّوْبَ اَعَنْ عِبَادِم جوقبول کرتا ہے توبای بندوں کی۔آدمی کو ہر دفت اپنے آپ کو گناہ گار مجھنا جا ہے اور توبہ کرتے رہنا جا ہے۔ اور یہ بھی تم کی بارس مے ہوکہ توبہ کے لیے بھی شرائط ہیں محض زبانی کلامی توبہ توبہ کرنے سے معافی نہیں مل جاتی۔ ہرگز ایسانہیں ہے۔اللہ تعالی کا کوئی حق ذمہ نہ ہو پھر اللہ تعالی کے حقوق کی دو شمیں ہیں۔

# حقوق الله كى اقسام:

- ایک وہ بین جن کی تضاہو کتی ہے۔
- اور دوسرے وہ ہیں جن کی قضانبیں ہو سکتی۔

مثلاً: نماز ،روزہ، زکوۃ وغیرہ۔ اگررہ کی ہیں تو بی سخن تو بہ کہنے ہے معاف نہیں ہوں گی۔ارب کھر ب مرتبہ بھی تو بہتو بہر نے سے معاف نہیں ہوں گی۔ اکثر پڑھے لکھے لوگ غلط نہی کا شکار ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد جونمازیں کسی مردوعورت کے ذمہ ہیں جب تک ان کی قضانہیں لوٹائے گامعاف نہیں ہوں گی۔ حضرت امام ابوصنیفہ وروزیہ امام مالک وروزیہ امام احمد وروزیہ اور تمام فقہاء کا اس مسئلہ پراتفاق ہے۔ ہاں! جن کی قضا نہیں ہے وہ تو بہ سے معاف ہو جا ئیں گی۔ مثلاً: زنا کی قضانہیں ہے سے دل سے تو بہ کرے گامعاف ہو جا ئیں گی۔ مثلاً: زنا کی قضانہیں ہے سے دل سے تو بہ کرے گامعاف ہو جائے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کوتا ہی کی ہے سے دل سے تو بہ کرے گامعاف ہو جائے گا۔ اور جو بندول کے حقوق ہیں وہ تو بہ سے کی صورت تو بہ کرے گامعاف ہو جائے گا۔ اور جو بندول کے حقوق ہیں وہ تو بہ سے کی صورت معاف کر دیئے جائیں یا صاحب حقوق معاف کر دیئے جائیں یا صاحب حقوق معاف کر دیئے جائیں یا صاحب حقوق معاف کر دیئے۔

توفرمايا وَيَعْفُواعَنِ السَّيَّاتِ اورمعاف كرتاب برائيال صغيره كناه وضوكى برکت سے ،مسجد کی طرف آنے کی برکت سے ،نماز کی برکت سے خود بہ خود معانب ہو جاتے ہیں۔ سورہ ہودآ یت نمبر سماامیں ہے اِنَّ الْحَسَنْتِ یُـنُهِبُنَ السَّیِّنَاتِ '' بے شک نیکیاں دورکردیتی ہیں برائیوں کو۔'' توصغیرہ گناہ نماز ،روزہ ، جمعہ، حج ،عمرہ کی بركت سے معاف ہوجاتے بين اور كبيره كى تفصيل ابھى تم نے سى ہے ويعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ اورالله تعالى جانتا ہے جو کچھتم كرتے ہو۔رب تعالى سے كوئى شے خفى نہيں ہے وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنِ المَنْوُلِ ادرتبول كرتا ب الله تعالى دعا وَل كوان لوكول كى جوايمان المائي وعَيلُواالصَّلِحْتِ اورجمول في مل كيا يجهد جوايمان كي حالت من الجھے عمل کریں گے رب تعالیٰ کی ذات ہے امید ہے کہ قبول کرے گا مگر قاعدے کے مطابق عمل ہونے جا ہیں ۔مثلاً: نماز بوری شرائط کے ساتھ، بدن یاک ہو، کپڑے یاک ہوں، جگہ یاک ہو، وقت ہو، چبرہ قبلے کی طرف ہو، اس طرح باتی نیکیاں ہیں کہ قاعدے کے مطابق ہوں تو ان لوگوں کی دعا ئیں اللہ تعالیٰ قبول فر ماتے ہیں۔

## وعا کی قبولیت کی صورتیں:

پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض دفعہ آدمی ایک چیز کواپنے لیے مفید سمجھ کر مانگا ہے مگر دہ چیز اللہ تعالیٰ سے علم میں اس کے لیے مفیر نہیں ہوتی تو رب تعالیٰ اس کونہیں دیتا۔ تو اس کا نہ دیا ہی دعا کا قبول ہونا ہے۔ بعض دفعہ دہ چیز مفید بھی ہوتی ہے پھر بھی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آنے والی سی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بسا اوقات اس کی دعا کو ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا مگر بندہ جلد باز ہے۔ وہ کہتا ہے جمھے میری چیز جلدی ملے۔ بہ ہر حال بندے کو دعا ہے بھی عافل جلد باز ہے۔ وہ کہتا ہے جمھے میری چیز جلدی ملے۔ بہ ہر حال بندے کو دعا ہے بھی عافل نہیں ہونا چاہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ ال دعا ء صنح العبادہ "دعا عبادت کا مغز ہے۔" بھیے ہڈی میں گودا اور مغز ہوتو جان دار میں جان اور قوت ہوتی ہے ورنہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے۔

اورایک حدیث پاک بیس آتا ہے کیس شی الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله عاء "الله تعالی کے ہاں پکار نے سے زیادہ اشرف کوئی شے ہیں ہے لہذا ای کو پکار واور ای سے ماگووہی دیتا ہے۔ "وَیَزِیْدُهُمْ مِنْ فَضَلِم اور الله تعالی ان کومزید عطا کرے گا این فضل ہے۔ عام حالات میں ایک نیکی کا اجر دی گناماتا ہے اور فی سیل الله کی مدمی سات سوگناماتا ہے۔ اس سے زیادہ جس کو چاہے رب تعالی دے و والد نے فرون کی سات سوگنامات ہے۔ اس سے زیادہ جس کو چاہے دب تعالی دے و اللہ تعالی اس عذاب سے ہرمسلمان مرد ورت کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ سے ہرمسلمان مرد ورت کو بچائے اور محفوظ رکھے۔

آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں وکٹوبَسَطَاللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوَافِي اَلْأَرْضِ اور اگر اللہ تعالی کشادہ کر دے رزق اینے بندوں کے لیے تو البنہ وہ سرشی کریں زمین

میں۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جب انسان غریب ہوتا ہے اس وقت اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ غربت میں رب قریب ہوتا ہے وہ رب سے مانگا ہے۔ پھر جب مال آ جاتا ہے تو آ ہے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کوصبر کے ساتھ نہیں کھاتا۔ مال کوصبر کے ساتھ کھانے اور استعال کرنے والا ہزار میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال کے آنے کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے جماعت کے ساتھ نماز گئی پھر سرے سے نمازیں ہی گئیں، پھر جمعہ گیا، روزے گئے، پھر تاش جوا کھیلے گا، شرابیں گئی بھر سرے سے نمازیں ہی گئیں، پھر جمعہ گیا، روزے گئے، پھر تاش جوا کھیلے گا، شرابیں ہے گا، بدمعاشیاں کرے گا۔

یں نے اپنی زندگی ہیں وہ لوگ دیکھے ہیں جوغربت کے زمانے میں با قاعدہ جماعت میں شریک ہوتے ہے، درس سنتے تھے، با قاعدگی کے ساتھ جمعہ میں آتے تھے۔ ہیرون ملک چلے جانے کے بعدرہ پے آگئے، ہرشے آگئی۔ اس لیے اللہ تعالی سارے ہندوں کارزق کشادہ نہیں کرتا۔ اگررزق کشادہ کرے اپنے ہندوں کا تو البتہ وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ولیون یُنزِل بِقَدَرٍ مَّایَفَآمِ لیکن وہ اتارتا ہے انداز سے جمتناوہ چاہتا ہے ایک وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہاور ویکھنے والا بھی ہے وکھو الَّذِی یُنزِلُ الْغَیْفَ اور اللہ وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو ویکھنے والا بھی ہے وکھو الَّذِی یُنزِلُ الْغَیْفَ اور اللہ وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو میں ہونے ہیں۔

دیکھو! آج کل کتنی شدیدگری ہے (بیددرس گرمی کے موسم میں تھا) لوگ آسان کی طرف دیکھتے ہیں کاش کہ آسان کی طرف دیکھتے کے بچائے البیے گریبان میں جھا کتے کہ ہم بارش کے ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سخت بھی ہیں یانہیں اور یہ بارشیں جونہیں ہور ہیں کہیں ہماری شامت اعمال تونہیں ہے۔اپئے گنا ہوں کی طرف کوئی توجہیں ہے۔فر مایا

وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ اوروه پھيلاتا ہے اپن رحمت كو الله تعالى الني فضل كے ساتھ رحمت كى بارش نازل فرمائے ہم اس كى رحمت كے فتظر ہيں و هُوالُو فِي الْحَينَدُ اوروہ كى بارش نازل فرمائے ہم اس كى رحمت كے فتظر ہيں و هُوالُو فِي الْحَينَدُ اور اس كى حمايت كرنے والا ہے ، كارساز اور قابل تعريف ہے ۔ فرمايا و مِن ايْتِهِ اور اس كى قدرت كى نشانيوں ہيں ہے ہے خَلْقُ السَّملُوتِ وَالْاَرْضِ آسانُوں كا پيدا كرنا اور زمين كى يداكرنا اور خور مُعير بين آسانوں اور زمين ميں مِن فررت كى نيداكرنا و مَابَتَ فِينَهِ مَا اور جور مُعير بين آسانوں اور زمين ميں مِن مَدرت كى و ديھو ، بلى اور سان كو ديھو ، ان سب ميں الله تعالى نے روح والى ہے اور سار بين فرح اور نقصان كو بجھو ۔ ان سب ميں الله تعالى نے روح والى ہے اور سار بين فع اور نقصان كو بجھو ہيں ۔ ان كو ديكھ كر رب تعالى كى قدرت كا يقين ہو جا تا ہے و هُو عَلى جَمْعِهِمُ إِذَا يَثَ آئِ قَدِيْرٌ اور وہ الله تعالى كى قدرت كا يقين ہو جا تا ہے و هُو عَلى جَمْعِهِمُ إِذَا يَثَ آئِ قَدِيْرٌ اور وہ الله تعالى كى عدالت ميں پيش ہوں گے۔ و هُو عَلى جَمْعِهِمُ إِذَا يَثَ آئِ قَدِيْرٌ اور وہ الله تعالى كى عدالت ميں پيش ہوں گے۔ جيامت كے دن سب و جمع كر من كے دن سب و ما اور وہ الله تعالى كى عدالت ميں پيش ہوں گے۔

#XCOVECTOR

# وما آصابكم مِن مُصِيبة فِيماكسب

ايْدِيكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ وَمَا اَنْتُمْ رَمُعُ عِزِيْنَ فِي الْاَنْهِ وَمِنْ الْبِهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلانصِيرُ وَمِنْ الْبِهِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلانصِيرُ وَمِنْ الْبِيهِ الْمُحَرِكَا لَاعْلَامِ فَالْ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَمَا اورجو اَصَابَكُ مَ بَيْنِي ہِمْ کُو هِنَ تَصِيبَةٍ كُولُ مَصِيبَ فَيَاكَسَبَتُ اَيْدِيْكُ مُ بِهِ الله وجه عن عَن عَنْمِار عالمَوں فَي وَيَعْفُوا اورالله تعالی معاف کرویتا ہے عَن عَنْ عَنْ یَنْ یَا بہت ساری فلطیوں سے وَمَا اَنْتُمْ یِمُعْجِزِیْن اورنہیں ہوتم عاجز کرنے والے فی فلطیوں سے وَمَا اَنْتُمْ یِمُعْجِزِیْن اورنہیں ہوتم عاجز کرنے والے فی الاَرْضِ زمین میں وَمَالَکُمْ اورنہیں ہے تہارے لیے قِن دُونِ الله الله تعالی سے نیچ مِنْ قَلِیْ سِی کوئی حمایت قَلانَصِیْدِ اورنہ کوئی مددگار وَ الله تعالی سے نیچ مِنْ قَلِیْ سِی کوئی حمایت قَلانَصِیْدِ اورنہ کوئی مددگار وَ مِنْ الله قَالَبُحْدِ اوراس کی نشانیوں میں سے ہے الْجَوَادِ کشتیاں فِی الْبَحْدِ سَمندر میں کالاَ عُلَامِ جیسے ٹیلا اِنْ یَشَا اگروہ چاہے۔ یُسُجِین الرِیْجَ

روك دے ہوا فَيَظْلَلْنَ پِي وہ ہوجائيں رَوَاكِدَ تَعْبِرِي ہوئي عَلِي ظَهْرِهِ الكي يشتر إنَّ فِي ذَلِك بِشكاس مِن لَايْتِ البت نثانیاں ہیں تھے لے مبار ہرمر کرنے والے کے لیے شکور شکر كرف واسل ك لي أويُوبِقُهُر ك ياان كوبلاك كردك بما كتبوا ان کی کمائی کی وجہ سے و یعف عن گیٹیر اور معاف کردیتا ہے بہت سارے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اورتا كه جان ليس وه لوك يُجَادِلُونَ فِي البِّنَا جوجُمُّ اكرتِ ہیں ہاری آیوں کے بارے میں مالھ مُقِنْ مَّحِیْصِ تہیں ہان کے ليے چھٹكارا فَمَا بس جو أُوتِينتُد تم ديئے گئے ہو مِنْشَيٰء كوئى چيز فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا پي وه فائده إدنيا كى زندگى كا وَمَا اورجو عِنْدَاللَّهِ خَنْرٌ اللَّهُ تَعَالَىٰ كے ياس بوه بہت بہتر ہے قَابُقٰی اور بہت ہی پائدارے لِلَذِيْنَ امْنُوا اللوكول كے ليے جوايمان لائے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَكُّ أُونَ اورا يِزب رِجرومار كُفَّة بِن وَالَّذِينَ أوروه لوك يَجْتَنِبُونَ جُوبِي إِن كَبْهِرَالْإِثْمِ بِرْكُنَامُول ع وَالْفَوَاحِشَ اور بحیانی کی باتول سے وَإِذَا مَا غَضِبُوْ اور جب وہ غصمی آتے ہیں هُمْ يَغْفِرُونَ وه معاف كردية بين -

اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریٹانیوں کے بارے میں ایک بات سمجھائی ہے۔ دنیا میں کوئی آ دمی ایسانہیں ہے۔ دنیا میں کوئی آ دمی ایسانہیں ہے جس کوکوئی مصیبت اور پریٹانی نہ آئی ہو۔ چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے مرد ہے یا عورت ہے بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ پھر وہ مصیبت اور پریٹانی غریب ہے مرد ہے یا عورت ہے بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ پھر وہ مصیبت اور پریٹانی

جاہے مالی ہویا بیماری کی وجہ سے ہویا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہویا اولاد کے ستانے کی وجہ سے ہویا اولاد کے ستانے کی وجہ سے ہو۔

ایک بہت بڑے لغوی گزرے ہیں حضرت اصمعی مینید ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بہت بڑے اندیا کے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ آدمی نے کہا کہ تمہارے پاس قلم دوات ہے تو لاؤیا کسی ہے پرایک شعر لکھ لو۔ میمبراشعر ہے:

اس کاذکررب تعالی فرماتے ہیں وَمَا اَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَۃِ اور جو بَہٰ بِی ہِ مَا اَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبِ اور جو بِہٰ بِی ہِ اس وجہ سے جو کمایا ہے تہارے ہاتھوں نے سے تہارے علی کرو یتا نے سے تہارے علی کرو تتا کا معیف کرو یتا ہے ہے بہت ساری غلطیاں۔ بہت ساری کوتا ہیوں سے اللہ تعالی درگزر فرما تا ہے۔ ہرگناہ پر کیڑے تو تم بی نہیں سکتے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ پریش فی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن بیتا عدہ کلینیں ہے کہ ہرایک کی مصیبت کا ہوں کے متیجہ میں ہو ہمارا ایمان ہے کہ پریش کین ان کو بری پریشانیاں ایمان ہے کہ پریش کین ان کو بری پریشانیاں ایمان ہے کہ پریش کین ان کو بری پریشانیاں آئیں۔

# دنيامين سب سے زياده تکيفين انبياء کوآتيں ہيں:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضرت مَنْ اَنْ اَلَّا عَلَیْ اَلَّا اَلَٰ اَلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ اِلْمَالُ الْمَالُ اللَّهِ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهِ الْمَالُ اللَّهِ الْمَالُ اللَّهِ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُلِمُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

دوسر بےلوگوں کوعمو ما جو تکالیف آتی ہیں وہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

تو فر مایا اور جو پہنی ہے تم کوکئ مصیبت پس اس وجہ سے جو کمایا ہے تمہارے ماتھوں نے افرددرگر رفر ماتا ہے اللہ تعالی بہت کی خطاؤں سے وَمَا اَنْدُهُ بِمُعْجِزِیْنَ فِی الاَرْضِ اور نہیں ہوتم عاجز کرنے والے رب تعالی کوز مین میں اپنا تھم نافذ کرنے سے ۔ رب تعالی کو فیصلہ نافذ کرنے میں تم عاجز نہیں کرسکتے وَمَالَکُ فَیْنَ دُوْنِ اللّٰهِ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالی سے نیچ مِن وَیْ اِنْ کوئی جمایت کرے وَیْنَ اور نہ کوئی مددگار کہ وہ تصیں عذاب سے بچانے کے لیے جمایت کرے وَیْنَ اور نہ کوئی مددگار کہ وہ تصیں مین اللہ کے عذاب سے بچائے۔

آگاللّہ تعالیٰ این قدرت کی نشانیاں ہٹلاتے ہیں۔ فرمایا و مِنْ ایٰتِی وراللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہا الْجَوَادِ فِی الْبَحُور جواد جادیہ کی جمع ہوگا کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں کا لاَ عَلام ۔ بیعلم کی جمع ہوگا کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں کا لاَ عَلام ۔ بیعلم کی جمع ہوگا کشتیاں سمندر کے مارے کھڑا ہوگر آ دمی و کیھے قو دور ہے کشتیاں میلے نظر آئے ہیں جیسے جیسے قریب آئیں گی تو معلوم ہوتا ہے کشتیاں ہیں۔ تو یہ کشتیاں رب تعالیٰ می حکم ہے چلتی ہیں اِن یَشَانُ اُئِن کِن الدِیْحَ اگر رب تعالیٰ چا ہے قوروک دے ہواکو فَی خَللِن رَوَاکِدَ عَلی ظَلْمِ وہ ۔ دَوَاکِدَ دَاکِدَ ہُ کی جمع ہے شہری ہوئی ۔ پس ہوجا میں وہ فی فی خللاً اُن رَوَاکِدَ عَلی ظَلْمِ وہ کی ہوئی ۔ پرانے زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوئی اس کی پشت پر ،سمندر کی سطح پر شہری ہوئیں ۔ پرانے زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوئی تھیں جو ہوا کے ذریعے چلتی تھیں بر ہے بر ہے مضبوط ٹائ باند ھے ہوتے تھے جن کو ہوا گئی تھی اور اس سے کشتیاں چلتی تھیں ۔ پھر موسم کے لحاظ سے علم ہوتا تھا کہ اون دنوں میں مشرق سے میں ہواکار خ کدھرکا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق سفر ہوتا تھا کہ ان دنوں میں مشرق سے میں ہواکار خ کدھرکا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق سفر ہوتا تھا کہ ان دنوں میں مشرق سے میں ہواکار خ کدھرکا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق سفر ہوتا تھا کہ ان دنوں میں مشرق سے میں ہواکار خ کدھرکا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق سفر ہوتا تھا کہ ان دنوں میں مشرق سے میں ہواکار خ کدھرکا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق سفر ہوتا تھا کہ ان دنوں میں مشرق سے میں ہواکار خ

مغرب کی طرف ہلے گی اور فلاں دنوں میں مغرب سے مشرق کی طرف چلے گی یا شال ہےجنوب کی طرف ملے گی۔اب دنیار تی کرگئی ہے اب کشتیاں ایندھن کے ذریعے چلتی ہیں، کو کئے، پٹرول اور بجل کے ذریعے چلتی ہیں۔ تو فر مایا اگر اللہ تعالیٰ جا ہے تو ہوا کوروک دے اور وہ مرجا کیں سطح سمندریر ان فی ذلك لایت بے شك اس میں البت نشانیال میں قے لے متار شکور مرمر کرنے والے کے لیے جوتکلفوں برمبر کرتا ہاورشکر كرنے والے كے ليے كه الحمد لله! بم في اتنا لمبا سفر كيا كشتى سلامتى كے ساتھ ايك كنارے سے دوسرے كنارے لگ كئ فرمايا يہ بھى يا در كھو أَوْيُوْ بِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا يا رب تعالی ان کشتیوں کو ہلاک کر دے ان کی کمائی کی وجہ سے وہ اس پر قادر ہے۔اس وفت بھی کشتیاں ڈوب جاتی تھیں اور آج کل بھی ڈوب جاتی ہیں۔ باوجوداس قدرتر تی کے رب تعالیٰ ہی کشتیوں کو یار نگا تا ہے اور وہی ڈبوتا ہے۔ بیسب اس کی قدرت کی نشانیان بین ویغف عرب گینی اورمعاف کرتا ہے بہت ی علطیوں اور کوتا ہیول کو۔ اكرالله تعالى خطااورلغزش بربكز بيتو پھر بندہ ايك قدم بھی نہيں چل سكتا وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ اورجاناہاناوگوں کو یُجَادِلُون فِی الیّنا جوجھر اکرتے ہیں ماری آیتوں کے بارے میں مَالَهُمْ مِنْ مَّحِيْصِ نَبِين إن كے ليے چھ كارا-محيص اسم ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے اور مصدر میسی بھی بن سکتا ہے۔ اگر ظرف کا ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا چھٹکارے کی جگہ کہ رب تعالی کی پکڑے سے سینے کے لیے ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی جگہ ہیں ہوگی <sub>۔</sub>

فرمایا فَمَا أَوْتِیْ تُعَرِیْنَ مَیْ مِن جو چیز شمیں دی گئے مال ہو، اولا دہو، زمین ہو، کارخانے ، فیکٹریاں ہول ، سواریاں ہوں، جو پچھ بھی شمیں دنیا میں ملاہے فَمَتَاعُ الْحَيْوِ قِالدُّنْيَا پَس بِي تعورُ اساسامان ہونیا کی زندگی کا۔اس بات کو نہ جھولنا۔ کتنا عرصہ تم زندہ رہو گے اوران نعتوں کو استعال کرو گے؟ اس کو فانی سجھوا ورا گلے جہان کی تیاری کرو وَ مَتاعِنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ وَمُومُنَ عِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ وَمَا عِنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ

دوسری خوبی: وَعَلَی رَبِّهِ هُ یَتَوَکَّلُونَ اورا پے رب پروہ تو کل کرتے ہیں۔
ان کا اعتادر ب تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ دکھ سکھ، راحت، تکلیف سب رب تعالیٰ کی طرف سے سجھتے ہیں۔ مسلمان کا پختہ عقیدہ ہے فَعَالٌ یِّما یُریٹ " جورب تعالیٰ جا ہتے ہیں وی ہوتا ہے فیر مایا وہ اپنے رب پر مجروسا کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔

فرمایا وَالَّذِیْنَ یَجْتَرْبُوْنَ اوروہ لُوگ جو بیجے ہیں گہہر الافھ بنے بنے گناہوں سے وَالْفَوَاحِشَ اور بے حیالی کی باتوں سے آدمی بنے گناہوں سے کا مول کی وجہ سے اللہ تعالی خود بہ خود معاف کرتا رہتا ہے۔ سورة النساء آیت نمبر اسمیں ہے اِنْ تَجْتَنِبُوْ اکہلید مَا قَنْهُوْنَ عَنْهُ نُکُورِ مِدورة النساء آیت نمبر اسمیں ہے اِنْ تَجْتَنِبُوْ اکہلید مَا قَنْهُوْنَ عَنْهُ نُکُورِ

عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ "الرَّمْ كبيره گنامول سے بچتے رہوگے جن سے تعصی روكا گیا ہے تو ہم معاف كرديں گے تم سے تبہارے چھوٹے گناه۔"

صدیث پاک میں ہاللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا پھر ماں باپ کی نافر مانی کرنا،
شراب بینا، زنا کرنا، بیتم کامال کھانا، میدان جنگ سے بھا گنا، جھوٹ بولنا، بیسب بڑے
گناہ ہیں۔ ان کے سوااور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ تو فر مایا وہ لوگ بچتے ہیں بڑے
گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے وَ إِذَا مَا غَضِبُوٰ الْمُمْ يَغْفِرُوْنَ اور جب وہ
غضے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں۔ بدلے کی طاقت رکھنے
کے باوجود غصے پر قابویا نا اور در گزر کر لینا بہت بڑی بات ہے۔



### وَالَّذِيْنَ

اسْتَبَابُوْالِرَتِهِمْ وَاَقَامُواالصّلُوةُ وَامْرُهُمْ شُوْلِي بَيْنَهُمْ وَوَلِي بَيْنَهُمْ وَالْمِيْكَةِ سَتِمَةٌ وَمَنْكُمْ الْبَعْ وَالْبَعْنُ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ وَالّذِيْنَ إِذَا الصّابَهُ مُ الْبَعْنُ اللّهِ وَالْمَا عَمَنُ عَمَّا هُمُونَ الْمَا عَمْرُونَ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالم

وَالَّذِيْنِ اوروه لوگ اسْتَجَابُوْا جَضُول نِحَمَّم مَانَا لِرَبِّهِمُ الْحَرْمُ مُنَا وَاَ الْمَالُونُ وَاَ مُرَهُمُ الْحَرْمُ وَالْحَرْمُ وَالْمُ لَلْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُ لَالِمُ فَالْمُ لِلْمُ وَالْمُ لِلْمُ وَالْمُ لَلْمُ وَالْمُ لَلْمُ وَالْمُ لَالِمُ وَالْمُ لِلْمُ وَالْمُ لِلْمُ وَالْمُ لِلْمُ وَالْمُ لَالِمُ وَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ وَالْمُ لِلْمُ وَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ وَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ فَالْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِل

بدله سَيِّنَةً مِّشْلُهَا برائي مِاسَ جِين فَمَنْ عَفَا لِيل جس فِ معاف كر دیا وَاصْلَحَ اوراصلاح کی فَاجْرُهُ عَلَیاللهِ پس اس کا جراللہ تعالی کے ذے ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِينَ بِحَمْكَ وه پندنہيں كرتاظكم كرنے والوں كو وَلَمَنِ انْتَصَرَ اورالبت جس فخص في انقام ليا بَعْدَ ظَلْمِهِ ظَلْم كِي جانے کے بعد فاُولَیْك پی بیلوگ ہیں متاعلیْهِ فین سَبِیْلِ نہیں ہ ان يرالزام كاكوئى راسته إنتماالسبيل بخته بات بالزام كاراسته عكى الَّذِيْنِ اللَّوْلُول يُهِ يَظْلِمُونَ النَّاسَ جَوْلُم كُرتِ بِي الوَّلُول يِهِ وَ يَبْغُونَ اورسُرش كرتے بيل في الأرض زمين مِن بِغَيْرِ الْحَقِّ نافق وَلَمَنُ اورالبِشُوهُ فَي صَبَرَ جس فِصبركيا وَغَفَرَ اورمعاف كرديا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْعِ الْأُمُورِ بِشَك بِوالبِت مِت كَكَامُول مِن سے بے وَمَنْ يُضِيلِ اللهُ اورجس كوالله تعالى بهكادے فَمَالَهُ مِنْ قَلِي تَهِيل بِهِ اس كاكوئى حمايتى مِرْم بَعْدِم ال ك بعد وَتَرَى الظَّلِمِينَ اورآب ويكسي كي ظالمول كو لَمَّارَأَ وَالْعَذَابَ جس وفت وه ديكسي محعذاب كو يَقُولُونَ كَبِيل مُحوه هَلُ إِلَى مَرَدِ كياب يُعرجان كى طرف مِن سبيل كوكي رأسته

### ربطآيات:

ال سے پہلے سبق میں تم نے پڑھا فَمَا آؤینِ تُدُقِر: اِللَّهُ اِللَّهُ مِن مِن مِوجِيز بھی دی گئی ہے وہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور وہ چیز جواللہ تعالیٰ کے یاس ہے بہت بہتر اور یائیدار ہے۔ مگر بیر حاصل کن لوگوں کو ہوں گی ؟ ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جوایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسا کرتے ہیں اور بڑے گنا ہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بجے ہیں اور جب طیش میں آتے ہیں تو معاف کردیے ہیں وَالَّذِینَ اوروہ لوگ ہیں اسْتَجَابُوْ الْهِ بِهِمْ جَمُول نِيَمُمُ مانا اللهُ ربك وَأَقَامُواالصَّلُوةَ اورانهول نِي قائم کی نماز۔رب تعالی کے احکام میں ایمان کے بعد سرفہرست نماز ہے۔ صحابہ کرام مَنظَمَّة فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مومن اور کا فریس فرق کرنے والی چیز نماز تھی۔جوآ دمی نماز یر هتا تھا ہم مجھتے تھے کہ بیمسلمان ہے اور جونہیں پڑھتا تھا ہم مجھتے تھے کہ بیمسلمان نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت ہی کونہیں سمجھا۔ ایک تونفس امّارہ نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور کچھ جہالت نے جمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ جہالت پیے کہ کن رکھا ہے کہ تو بہ سے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ حالانکہ تم کئی دفعہ بن چکے ہو کہ ایسا ہر گزنہیں ہے سارے گناہ تو بہ ہے معاف نہیں ہوتے نماز ،روزہ ،زکو ہمحض تو بہ ہے معاف نہیں ہوتے جب تک ان کی قضانہیں لوٹائی جائے گی۔

تو فرمایا وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں وَاَمْ رُهُمْ مُشُورْی بَیْنَهُمْ اور معاملہ ان کا ایک میں مشورے سے طے پاتا ہے لیعنی ان کی ہے بھی خوبی ہے کہ وہ اپنے معاملات مشورے سے طے کرنے ہیں تفصیل ہے۔ مشورے سے طے کرنے میں تفصیل ہے۔ ایک تو وہ احکام ہیں جو قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں آچکے ہیں یا امت

کا جماع سے ثابت ہیں۔ان مسائل اور احکامات میں تو مشور سے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فر مایا ہے حَرَّمَ الرِّبلوا '' سود حرام ہے۔'' اب کوئی حکومت اس کے متعلق سو ہے کہ سود جاری رہنا چاہیے یا نہیں یا اس کی شرح کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ سوچنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں صاف لفظوں میں فر ما دیا ہے کہ سود حرام ہے۔ اس طرح شراب اور جو قرآن پاک میں صاف لفظوں میں فر ما دیا ہے کہ سود حرام ہے۔ اس طرح شراب اور جو گا کہ متعلق سورہ ما کدہ آیت نمبر ۹۰ پارہ کے میں ہے اِنّہ الْنَحَدُورُ وَ الْدَهَدِسِرُ وَ الْدَهِدِسِرُ وَ الْدَهُدِسِرُ وَ الْدَهِدِسِرُ وَ الْدَهِدِسِرُ وَ الْدَهُدِسِرُ وَ اللّٰدَ مِنْ وَ الْدَهُدِسِرُ وَ الْدِهُدُمِ وَ الْدِهِ وَ الْدِهُ وَ الْدَهُ وَ الْدَهُ وَ الْدَهُ وَ الْدَهُ وَ الْدَهُ وَ الْدِهُ وَ الْدَهُ وَ الْدَهُ وَ الْدِهِ وَ الْدِهُ وَ الْدَهُ وَ الْدَهُ وَ الْدَهُ وَ اللّٰدَ وَ اللّٰدُ وَ اللّٰدُ وَ الْدَهُ وَ الْدِیْنِ وَ مِنْ وَالْدِیْنِ وَ وَ الْدِیْرِورِ وَ الْدِیْنِ وَ مِنْ اِنْ کُرِیْنِ وَ مِنْ اِنْ کُرِیْنِ وَ وَ الْدِیْنِ وَ وَ الْدَائِدِیْنِ وَ وَ الْدَائِدِیْنِ وَ وَ الْدَائِدُ وَ الْدُیْرُورُ وَ الْدُیْرُورُ وَ الْدَائِدُورُ وَ الْدَائِدُورُ وَ الْدَائِدُورُ وَ الْدَائِدُورُ وَ الْدُورُ وَ الْدُیْرِیْنِ وَ وَ الْدَائِدُورُ وَ الْدُیْرِیْنِ وَ وَ الْدَائِدُورُ وَ الْدُیْرُورُ وَ الْدُیْرُورُ وَ الْدُیْرُورُ وَ الْدُیْرِ وَ الْدُیْرِ وَ وَ الْدُیْرِیْنِ وَ وَ الْدُیْرِ وَ وَ الْدُیْرِیْنِ وَ وَ الْدُیْرِ وَ وَ الْدُیْرِ وَ وَ الْدُیْرُورُ وَ وَ الْدُیْرِ وَ وَ الْدُیْرِ وَ وَ وَ الْدُیْرِ وَ وَ الْدُیْرِ وَ وَ الْدُیْرُورُ وَ وَ الْدُیْرُورُ وَ وَ الْدُیْرِ وَ وَ الْدُیْرُورُ وَ وَالْدُیْرُورُ وَ وَ و

ای طرح بے شار مسائل ہیں جوقر آن کر یم سے ثابت ہیں ، احادیث سے ثابت ہیں ، احادیث سے ثابت ہیں ۔ اجماع امت سے ثابت ہیں ۔ ان کے متعلق مشورے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ البتہ جوجد ید مسائل ہیں ملکی انظام کے بارے ہیں دشمنوں سے لڑنے یاصلح کے متعلق۔ اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں جن کے متعلق قر آن کر یم ہیں حدیث شریف میں تصریح نہیں ہیں ہے ، امت کے اجماع سے ثابت نہیں ہیں ۔ ایسے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ امن وامان کسے باقی رکھنا ہے؟ کافرول کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یاصلح کرنی ہے ۔ لڑائی کرنی ہے تو کس موقع پر؟ان باتوں ہیں مشورہ قیامت تک رہے گا۔

ان کی اورخوبی سے جوہم نے ان کی اورخوبی سے جوہم نے ان کی اورخوبی سے جوہم نے ان کورز ق دیا ہے ،بدنی قوت دی ہے ، عقل دی ان کورز ق دیا ہے ،بدنی قوت دی ہے ، عقل دی

ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ان کی اور خوبی وَالَّذِیْنِ اِذَا اَصَابَهُ مُالْبَغُی مُعَدُی نَتَصِرُونَ اور وہ لوگ کہ جب ان پرکوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ انقام لیتے ہیں۔ وی کھنا بہ ظاہر اس آیت کریمہ کا بچھلی آیت کریمہ کے ساتھ تعارض معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا لَمَّهُ يَغُفِرُونَ جب وہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کردیتے ہیں۔ اور چوتھ پارے میں ہے کہ فرمایا وَالْہُ کَاظِیدُ نَ الْفَیْدُ ظُورَ وَاللّٰ کَاللّٰ مِی اللّٰ اَللّٰ کَاظِیدُ مِی اللّٰ اَللّٰ کَاظِیدُ مِی اللّٰ اللّٰ کَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَاللّٰ مِی اللّٰ کَاللّٰ کِی اللّٰ اللّٰ کَاللّٰ کِی اللّٰ اللّٰ کے ساتھ واللّٰ کے میں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے قبدلہ لیتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے قبدلہ لیتے ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین کر ام ہو ایک اللّٰ کے دوآ سان با تیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین کر ام ہو ایک اللّٰ وَاللّٰ مِی بیان فرمائی ہیں۔

- ایک بید که دونوں کامل جداجدا ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمان کے ساتھ زیادتی کر بے تو بدلہ لیتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان کر بے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا قرینہ اور دلیل بیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام میکنٹہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فر مایا ہے ایش ڈاء علی الْکُفُادِ دُحَماء بین ہوئے اللہ تا اللہ علی الْکُفُادِ دُحَماء بین اور آپس میں بڑے مہر بان ہیں۔''
- ورسری بات بیر بیان فر مائی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی اور قصور کر کے اپنی غلطی کا اقر ادکرتا ہے کہ میرے سے غلطی اور قصور ہوا ہے آڑتا نہیں ہے اور حالات اور قر ائن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے چارے سے اتفا قاغلطی ہوگئ ہے اور نادم ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اگر کوئی غلطی کر کے اس پر اکڑتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر بدلہ نہ لیا تو کل کسی اور کے سامنے اکڑے گا، پرسوں کسی اور کے سامنے اکڑے گا یوں اس کی بید بری عادت پختہ ہوجائے گی تو ایسے سے بدلہ لیتے ہیں۔

ایک دن ایک کمز ورسائی اسرائیلی اس کے قابوآ گیا۔ اس کواس نے کہا کہ سے
سامان اٹھا کرشاہی باور چی فانے پہنچاؤ۔ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے وجود
کود کھے کمز ورآ دمی ہوں بیکٹریاں میں اٹھانہیں سکتا کسی طاقت ورکو بلالو۔ اور دوسری بات
یہ کہتم مزدوری بھی نہیں دیتے حالا نکہ وہاں سے تصیس مزدوری ملتی ہے۔ افسر نے کہا کہ یہ
تو نے بی لے جانی ہیں۔ یہ بحث و تکرار ہور ہی تھی کہ ادھر سے مولیٰ عالیے تشریف لائے۔
اس مظلوم نے مدد کے لیے ان کوآ واز دی اور کہا حضرت! یہ کٹریوں کا گھا دیکھواور میرا
وجودد کھوکیا ہیں اس کواٹھا سکتا ہوں؟ یہ جھے کہتا ہے کہتے نے بی اٹھانا ہے۔

پھراس کی روز مرہ کی عادت ہے کہ مرکاری خزانہ سے پیسے لے لیتا ہے اور جیب میں ڈال لیتا ہے اور لوگوں سے برگار لیتا ہے ۔ مویٰ علاہے نے فر مایا کہ بھی ایہ بچ کہتا ہے بے چارہ کمزور آ دمی ہے سامان زیادہ ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پیٹ کے لیے تو یہ کٹریوں کا گھانے جارہ کمزور آ دمی ہے سامان زیادہ ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پیٹ کے لیے تو یہ کٹریوں کا گھانا و ہیں سے کھاتے ہیں۔ مویٰ علیہ نے فر مایا میں نہیں ہے کہ تو اس طرح زیادتیاں کرتا ہے اور ہمیں اس طرح کھانا کھلاتا

ہے۔ موی مالیا کو کہنے لگا کہ یہی اٹھائے گا۔ جب موی مالیا کے کواس نے اکثر دکھائی تو مومیٰ مالیا ہے نے ایک مکا ٹکایا پس وہ وہیں ڈھیر ہوگیا۔

لہٰذااگر کوئی اکڑے تو بدلہ لو۔ نرمی اور عاجزی کا اظہار کرے اور ہوبھی مسلمان تو اس کوجھوڑ دومعاف کر دوتو دونوں کامحل جدا جدا ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔

فرمايا وَجَزْؤُ اسَيّنَةٍ سَيّنَةً مِّهُ لُهَا اور برائي كابدله برائي بالتجيس -اكر کسی نے شمصیں ایک مکا مارا ہے توشمصیں بھی اسی انداز کا ایک مکا مارنے کی اجازت ہے د ونہیں مار سکتے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو گالی نکالی تو ظالم يبلآخص بجس نے ابتداء کی ہے مّا كم تَعْید الْمَظْلُومَ " جب تك مظلوم تعدی نہ کرے۔''اگرمظلوم نے دوسری گالی نکال دی تؤییاس کے کھاتے میں لکھی جائے كَي - اس واسط مسئله بير بحكم ألف تنتنه أنائه من الله من أيقظها " فتنسويار متا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جواس کو جگا تا ہے۔ ' کوئی بھی قول یافعل جو فتنے کا باعث ے ازروئے شرع حرام ہے کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے بیفسادکو پسندنہیں کرتا۔ فَمَن عَفًا يُس جس في معاف كرديا وَأَصْلِحَ اورظالم في اين اصلاح كرلى فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ پس اس كا اجر الله تعالى ك ذ ع ب معاف كرنے والے كو اجر الله تعالى وے گا إِنَّه بِشُك اللَّه تعالى لَا يُحِبُّ الطُّلِمِينَ ظَالَمُون كويسنر بيس كرتا ظلم تو ایک رقی برابر بھی نہیں ہونا جا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کومہلت دیتا ہے پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو کئم یُفلِتهٔ اس کوچھوڑ تانہیں ہے۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور البتہ جس نے بدلہ لیا بعد اس کے اس پرظلم ہوا ہے فَاو آلِکَ مَاعَلَیْهِمْ قِنْ سَبِیْلِ پس بیلوگ ہیں سے بدلہ لیا بعد اس کے اس پرظلم ہوا ہے فَاو آلِکَ مَاعَلَیْهِمْ قِنْ سَبِیْلِ پس بیلوگ ہیں

نہیں ہے ان پر الزام کا کوئی راستہ کیوں کہ ان کو بدلہ لینے کاحق تھا اِنَّمَ السَّبِیْلُ عَلَی الَّذِيْنِ بِشَك الزام كاراستدان لوكول يرب يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ جولوكول يرظم كرتے إلى وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ اورسُرشي كرتے إلى زمين ميں بغيراللحق ناحق ان يرالزام كاراست أوليك لهُدْعَذَاجُ آييم وهلوك بين جن كے ليے در دناک عذاب ہے۔ بیعذاب مرنے کے بعد فورانشروع ہوگا اس میں تاخیز نہیں ہوگی۔ "الترغيب والترجيب" حديث كى كماب ب- اس ميں روايت ب كم آنخضرت عَلَيْنَا الله قبر کے پاس سے گزرے قبر دالے کوسز ابور ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کے طور برآ یہ علی اور کھایا۔آپ علی ایس علی نے کھڑے ہوکر دعا کی۔ بوجھا گیا حضرت کیا واقعہ ہے؟ تو آب مُنْ اِلَيْ اِلْمُ فَيْ الله عَلَى الله مظلوم کے پاس سے آسمیس نیجی کر کے گزر گیااس کی مدنبیس کی اس برظلم مور ہاتھااس کی مدنبیس کی اس لیےاس کوعذاب مور ہا ہے۔آج مدد کرنا تو در کنار ہم تو الٹا شرارت کو بھڑ کانے والے ہیں ہلاشیری کرنے والے ہیں (جلتی پرتیل ڈالنے والے ہیں) اور اس پرخوش ہوتے ہیں۔ کیا چھوٹے ، کیا بڑے، کیا بیار کیا تندرست اس بیاری میں مبتلا ہیں۔

فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اورالبت جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا دوسرے کی غلطی کو اِنَّ ذٰلِک تَمِنْ عَزْمِ الْاُ مُوْدِ ہِ شک البتہ یہ ہمت کے کاموں میں سے اور پختہ کا موں میں سے اور پختہ کا موں میں سے ہے۔ دوسرے کی زیادتی پرصبر کرنا اور در گزر کرنا۔ اگر ہم دنیا میں کی کومعاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے دہ بھی معاف کریں گے تو اللہ تعالی جو تعالی جو

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک امیر آ دمی کی وفات کا دفت آگیا۔اللہ تعالیٰ نے اسے فر مایا کہ کوئی نیکی دکھلا و جس کی وجہ سے میں تجھے بخش دوں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ

بال دارلوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں نیکیوں کی طرف تو جنہیں ہوتی۔ اس آدمی نے اپنے دائیں یا کمیں دیکھا آگے پیچے دیکھا۔ کہنے لگا اے پروردگار! کلمہ کے سوامیرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ فر مایا کوئی نیکی لا دُاس نے کہا اے پروردگار! جھے یا دہے کہ میں خود بھی ایسا کرتا تھا اور اپنے ملازموں اور نوکروں کو بھی کہا ہوا تھا کہ کوئی کمزور آدمی آجائے تو اس کی مدد کردکوئی ادھار مانے تو اسے تم دے دواگر پیسے نہ دے پھر بھی دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے بندے تو بندہ عاجز ہوکر ایسا کرتا تھا میں تو قادر مطلق ہوں للبذا میں نے تیری ساری لغزشیں معاف کردیں۔

رب جا ہے تو ایک نیکی کی وجہ سے معاف کردے اور اگر پکڑے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ دَبَّكَ لَشَدِیْد [سورة البروج]

وَمَنْ يَضْلِياللهُ اورجس كوالله تعالى بهكاد ، عمراه كرد عندا كم المُعن قَلْهِ مِنْ بَعْدِهِ نَبِيس ہاس كاكوئى حمايتى الل كے بهكانے كے بعد ليكن وه بهكا تا أسى بى ہے جو گراہى پردافنى ہوتا ہا اور ہدايت كاطالب بيس ہوتا ۔ الله تعالى كاد متور ہ نُدو يَهم ابنى پردافنى ہوتا ہا اور ہدايت كاطالب بيس ہوتا ۔ الله تعالى كاد متور ہ نُدو يَهم الله يجير ديں مي جس طرف كااس نے رخ كيا ''اورا ب فاطب ايك وقت آسے گا وَدَرَى الظليمين الورآب ديكھيں مي فالموں كو ۔ الله تعالى كى جى عدالت ہوگى ميدان محتر مين جنت بھى نظر آسے گى اور دوز ن جمى ۔ آپ ديكھيں مي فالموں كو ۔ الله تعالى كى جى عدالت ہوگى ميدان محتر مين جنت بھى نظر آسے گى اور دوز ن جمى ۔ آپ ديكھيں مي فالموں كو دَسَانَ آواالْعَذَابَ جس وقت وہ ظالم ديكھيں مي الله تعالى كے عذاب كو يَقُولُونَ وہ كہيں مي هن الى مَرَدَةِ فِنْ سَبِينِيل كيا پھر جانے كى طرف كوئى راستہ ہے كہ ہم دنيا ہيں جاكر كى طرف كوئى راستہ ہے كہ ہم دنيا ہيں جاكر ايمان لا تيں اور نيكى كريں ، كفر ف كريں ، ظلم ف كريں عمر دنيا كى طرف آن كى اور سوال ، كى ايمان لا تيں اور نيكى كريں ، كفر ف كريں ، ظلم ف كريں عمر دنيا كى طرف آن كا تو سوال ، كى ايمان لا تيں اور نيكى كريں ، كفر ف كريں ، ظلم ف كريں عمر دنيا كى طرف آن كا تو سوال ، كى ايمان لا تيں اور نيكى كريں ، كفر ف كريں ، گلم ف كريں عمر دنيا كى طرف آن كوئى راستہ ہے كہ ہم دنيا ہيں جاكر ہى الله كون كوئى راستہ ہے كہ ہم دنيا ہيں وال ، كى ايمان لا تيں اور نيكى كريں ، كفر ف كريں ، گلم ف كريں عمر دنيا كى طرف آن كوئى راستہ ہے كہ ہم دنيا ہيں جائے كہ تو سوال ، كى

پیدانہیں ہوگا۔ اب وقت ہے کرلو جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالی سب کو نیکی کی تو فیق عطا فرمائے۔

1



## وتراجم يغرضون عكيها

خشِعِيْنَ مِنَ النَّالِي يَنْظُرُونَ مِنْ طَرُفٍ خَفِي وَقَالَ الذِينَ فَا مَنْوَا الْفَسُهُ هُ وَاهْلِيْهِ مُرَوْمَ الْفَلْمُهُ هُ وَاهْلِيْهِ مُرَوْمَ الْفَلْمَهُ هُ وَاهْلِيْهِ مُرَوْمَ الْفَلْمَهُ هُ وَالْفَلْمِ الْمُنْ الْذِينَ خَمِرُوْا النَّفْ مُحْمُ وَاللَّهِ وَمَنْ يُخْمِلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ يُخْمِلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ وَمَنْ يُخْمِلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ يُخْمِلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

وَتَرْبَهُمُ اورآپ وَ يَحْسِل كَان كُو يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا چَيْن كَ عَلَيْهَا چَيْن كَ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَ وَلَا يَنْظُرُونَ آتَهُ عِيل عَمَاكَ عِلَيْ عَن الذَّلْ يَنْظُرُونَ آتَهُ عِيل جَمَاكَ هُوك دَلت مِن طَرَف خَفِي جَهِي نُكَاه مَ وَقَالَ اللّهُ اللّ

عَذَابِمُ قِيْمِ وَاتَى عذاب مِن كُرفْنَاربول كَ وَمَاكَانَ لَهُمُ اورنبيل بو گان كے ليے مِن أولِياء كوئى كارساز يَنْصُرُ وْنَهُمْ جوان كى مدد كريس مِّنُ دُونِ اللهِ الله تعالى عيني وَمَنْ يُضْلِل اللهُ اورجس كوالله تعالیٰ بہکا دے فَمَالَهٔ مِنْ سَبِيْلِ نہيں ہے اس کے ليے کوئی راستہ اِسْتَجِيْبُوا قَبُولُ كُرُومُم لِرَبِّكُمْ الرَبِّكُمْ السِيْرِبِ كَابِات مِّنْ قَبْلِ بَهِلِ اللهِ ے أَنْ يَا أَيْ يَوْمِ كُمْ آئ وه ون لَامَرَ دَلَهُ مِنَ اللهِ تَهِيس م بِعُرنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالکے فر نہیں ہوگی تمہارے لیے مِ مَ لَمَا كُولَى جَائِهِ يَوْمَهِذِ الله وَ وَمَالَكُ مُنْ الله اور نہیں ہوگاتمہارے لیے کوئی انکار کاموقع فیان اُغرضوا پس اگروہ اعراض كري فَمَا أَرْسَلْنُكَ لِي تَبِينَ بِيعِامِم فِي آيكُو عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ان پرتگران بناکر إن عَلَيْكَ إِلَّالْبَلِغُ تَبِيسَ ہِ آبِ كَ ذَ مِ مُكْرِيبَ عِيانًا وَ إِنَّا اوربِ شك بم إِذَا أَذَقْنَا الإنْسَانَ جس وقت بم چكهات بين انسان كو مِثَارَخَةً ا پَی طرف سے رحمت فیرح بِهَا تواترانے لگتا ہے اس کے ساتھ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّتُ اورا أَرْبَيْتِي عِال كُولُولُ بِرالَى مِمَاقَدُمْتُ أَيْدِيهِم ان كَ مِاتْعُول كَى كَمَا فَى كَى وجه ع فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لَيْسَ بِشَكَ انسان ناشکراہے۔

#### ربطآيات :

اس سے پہلے سبق کے آخر میں تھا کہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھین کے قو دنیا کی واپسی کی خواہش کریں گے۔ واپسی تو نہیں ہوگی مکافات عمل شروع ہوجائے گا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں و تئر سھٹھ یغٹر ضُون عَلَیْھا خَشِعِیْنَ مِنَ الدُّلِ اور آپان کو دیکھیں گے کہ وہ ذلت کی وجہ سے جھی ہوئی آئکھوں سے دوزخ کے عذاب پر پیش کیے جا کیں گی ینظر کو وجہ مے جھی ہوئی آئکھوں سے دوزخ کے عذاب پر پیش کیے جا کیں گی ینظر کو وجہ مے بھی نگاہ سے دیکھیں گے۔ فقی کا معنی پوشیدہ بھی ہوتا کی اور ذلیل بھی۔مطلب ہی ہے کہ اس دن ندامت کی وجہ سے نظریں او پر نہیں اٹھا کیں ہے اور ذلیل بھی۔مطلب ہی ہے کہ اس دن ندامت کی وجہ سے نظریں او پر نہیں اٹھا کیں گے اس لیے ذلت آمیز چھی (چور) نگاہوں سے دیکھیں گی و قال الَّذِیْنَ اَمْنُوْ ا اور کے اس لیے ذلت آمیز چھی (چور) نگاہوں سے دیکھیں گی و قال الَّذِیْنَ اَمْنُوْ ا اور کہیں اٹھانے والے وہ لوگ جو ایمان لائے اِنَّ الْخَسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرُ وَ اَانْفُسَھُمْ ہے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفوں کو وَاَهٰلِیٰهِمْ اور ایک وہ الوں کو یَوْ مَالْقِیْمَةِ قیامت والے دن۔

انھوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ کو ضائع کیا ایمان کے بجائے کفروشرک اختیار کیا ، نیکی کے بجائے گناہ اور بدعات اختیار کیس ۔ خود بھی گمرائی میں ڈو بے ہوئے تھا پ اہل وعیال کو بھی لیے ڈو ہے ۔ کیوں کہ عام طور پر بیوی بچے اپنے ہڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں ۔ پھر آ واز آئے گی اَلاَ خبردار اِنَّ الطَّلِمِينَ فِي عَدَابٍ مُعَقِيْدٍ بِ عَمَلَ ظَالِم لُوگ دائی عذاب میں گرفتار ہوں گے جس ہے بھی باہر نہیں نکل کیس گے۔ خرمایا وَمَا کانَ لَهُ مُونَ اَوْلِیَآءَ اور نہیں ہوگاان کے لیے کوئی کارساز یَنْصُر وُ فَلَهُ مُو فَلُونَ اللهِ عَمَا کَانَ لَهُ مُونَ اَوْلِیَآءَ اور نہیں ہوگاان کے لیے کوئی کارساز یَنْصُر وُ فَلَهُ مُونَا اللهِ عَمَا کَانَ لَهُ مُونَا کَی مدد کریں اللہ تعالیٰ سے نیچے ۔ ظالم لوگ اس دن بے یارومددگار رہ وا کمیں گے۔ اور بی بھی یا در کھو وَ مَنْ یُضُولِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ سَبِیْلِ اور جس کو اللّٰه کی سَبِیْلِ اور جس کو اللّٰه کی سَاللہُ مِنْ سَبِیْلِ اور جس کو اللّٰه کے اور دیا بھی یا در کھو وَ مَنْ یُضُولِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ سَبِیْلِ اور جس کو اللّٰه کے اور دیا بھی یا در کھو وَ مَنْ یُضُولِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ سَبِیْلِ اللّٰہُ وَاللّٰہ کے اور دیا کھی یا در کھو وَ مَنْ یُنْصُولِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ سَبِیْلِ اللّٰہُ وَاللّٰہ مِنْ سَبِیْلِ اللّٰہُ کُلُونِ اللّٰہُ کُلُونِ اللّٰہُ وَمَا کُلُونَ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ کَانِ اللّٰہُ کُلُونُ اللّٰہُ کُلُونُ اللّٰہُ کُلُونِ اللّٰہُ کُلُونُ اللّٰہُ کُلُونَ اللّٰہُ کُلُونُ اللّٰہِ کُلُونَ اللّٰہِ اللّٰہُ کَلُونُ اللّٰہُ کُلُونُ اللّٰہُ کُلُونُ اللّٰہُ کُلُونُ اللّٰہُ کُلُونِ اللّٰہِ کُلُمُ اللّٰہُ کُلُونُ اللّٰہُ اللّٰہُ کُلُمُ اللّٰہُ کُلُونُ اللّٰہُ کُلُمُ کُلُونُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کُلُمُ کُلُمُ اللّٰہُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ

#### مسكه دسمالت:

آگے رسالت کا مسئلہ ہے۔ آنخضرت عَلَیْ اِن ہم دردی اور خلوص کے ساتھ ان کو سمجھاتے مگر وہ نہ مانے الٹا آپ عَلیْن کو الٹی سیدھی با تیں کرتے۔ جادوگر ، دیوانہ وغیرہ کہتے۔ جس سے آپ مُلِی کو صدمہ ہوتا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے بی کریم عَلی اُلی اللہ مُلی کہ مہاری پوری خیر خوابی اور تبلیغ کے باوجود فیان آغرضوا پی اگریہ لوگ اعراض کریں آپ کی بات پر توجہ نہ دیں فی آز سَلنگ عَلَیهِ مُدَ حَفِیظُل تو ہم نے ہیں ہم جی کہا تھا کہ کو ان پر تکہان بنا کرکہ آپ ان سے حق بات منوا کر چھوڑیں۔ آپ مُلی اُلی مُلی اُلی کے ان کاری وجہ دیں فی اُلی کام کرتے جا ہیں اور ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ ان کے اور ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ

دیں۔ سورۃ الغاشیہ پارہ نمبر ۳۰ میں ہے کست علیہ بمضیط "آپ ان پرکوئی دارہ غربیں ہیں کہ انھیں پکڑ کرزبرہ تی تن کی طرف لے آپیں۔ ان علیک اِلْالبَلغ نہیں ہے آپ کو نے مگر پہنچانا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر ۴۰ میں ہے فیانی ما علیک البلغ و علینا البح المرہ البح ہے دمہ پہنچانا ہے اورہ ارے ذہ ہے البلغ و علینا البح ساب البنا۔ "اور سورۃ یونس آیت نمبر ۹۹ میں ہے افکائت تُکر ہُ النّاس حَتّی یکوئوا المو موسی سے موایت تو کوئوا سے البال اللہ کہ وہ موسی ہوجا کیں۔ "بلک موٹو مین ہوجا کیں۔ "بلک موٹو مین آلوگی آل البحرہ المحتال المحرہ المحتال المحرہ کا البحرہ المحتال المحرہ کوئوا سے موایت گرائی المحرہ المحتال کے دو موجی ہوچی ہے موایت گرائی سے۔ "اب جو شخص ا ہے اور اختیار سے گرائی کے داستے پر چلے گا تو پھر اس کا خمیاز ہ بھگنتے کے لیے تیار دے اور اختیار سے گرائی کے داستے پر چلے گا تو پھر اس کا خمیاز ہ بھگنتے کے لیے تیار دے۔

آگاللانسان مِنَّارَخَةً فَرِحَبِهَ اور بِشکجس وقت ہم چکھاتے ہیں انسان کواپئی اُذھ کَاللانسان مِنَّارَخَةً فَرِحَبِهَ اور بِشکجس وقت ہم چکھاتے ہیں انسان کواپئی طرف سے رحمت ۔اسے مال ،اولاد ،عزت دیے ہیں تو خوش ہوجا تا ہے اور پھو لے نہیں ساتا اور کہتا ہے کہ ہیں اس قابل تھا کہ مجھے یہ چیزیں ملیس ۔اللہ تعالیٰ کاشکر اوائبیں کرتا وَ اِنْ تَصِبْهُ مُسَيِّدَةً بِمَاقَدَمَتُ آيُدِيهِ مُنَا اور اگران کو پُنچ کوئی مصیبت اپنا ہموں کی کو جہ سے مصیبت میں گرفتار ہوجا کیں فواق کی افران کو جہتے کہ فور کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوجا کیں فواق کی انسان کو فور سے مصیبت میں گرفتار ہوجا کیں فواق اللہ نسان کو فور سے مصیبت میں گرفتار ہوجا کیں فواق کی انسان کاشکر کرنے کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوجا کیں فواق کی کے ہوئے اللہ نسکر اسے ۔تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کاشکر کرنے کی جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ذات اور رسوائی میر ہے ہی جھے ہیں آئی تھی۔ لگ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ذات اور رسوائی میر ہے ہی جھے ہیں آئی تھی۔ مال ودونت ، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کی یہ طالت بیان فرمائی ہے کہ مال ودونت ،

مزت مل جائے تو مکبر کرتا ہے اور مصیبت میں ناشکر ابن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف

مومن آدمی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ سکھ چین نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سمجھ کر اے برداشت کرتا ہے۔



سے اَوْيُرْسِلَرَسُولًا يا بھے پيغام پہنچانے والے کو فَيُوجِى بِإِذْنِهِ الى وه وى بھيج اين عم كساتھ مَايَشَآءِ جوچاہ اِنَّهُ عَلِيَّ حَرِيْتُ بِشُك وه بلنداور حكمتول والاب وكذلك اوراى طرح أوحيناً إليك ہم نے وی کی آپ کی طرف رُو مگافین آمرنا روح کی اپنے مکم سے ما عُنْتَ تَدْرِي آبِ اللهِ جَائِمَ عَ مَالْكِتْبُ كَابِ كَيابٍ وَلَا الْإِيْمَاتِ اورندايمان وَلْكِنْجَعَلْنَهُ اورليكن بم ني كياس كو نُورًا نور نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشَاء مرایت دیے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کوچاہتے میں مین عِبَادِنَا اینے بندوں میں سے وَاتَّلَتُ اور یَبِ بَلُک آئِ نَتَهُدِينَ البندراه بمائي كرتے بين إلى صراط مُستَقِيْد سيد صراح ك طرف صِرَاطِاللهِ الله تعالى كاراسته الّذِي ووالله لَهُ اى كے ليے مِ مَافِي الشَّمُوٰتِ جُورِكُم آانول مِن مِ وَمَافِي الأرْضِ اورجو يَكُم زمین میں ہے الا خبروار الک الله الله تعالی بی کی طرف قصار الأمور لوشخ بين سبكام-

توحيد بارى تعالى :

الله تبارک ونتوالی نے قرآن پاک میں جتناز وراو حید کے مسئلے پر اوراس کے بعد
قیامت اور زمالت کے مسئلے پر دیا ہے اتناز وراور کس مسئلے پر ہیں دیا۔ کیونکہ تو حید ہی پر
تمام عبادتوں کا مدار ہے۔ جب تک تو حید ہیں ہوگی کوئی عمل عمل ہیں سے گا۔اللہ تبارک
وقتالی نے بار بار اور مختلف طریقوں کے ساتھ تو حید کا ذکر کیا ہے اس مقام پر اللہ تعالی کا

ارشاد ہے یہ فیصلات السّموٰتِ وَالاَرْضِ اللّه تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک آسانوں کا اورز مین کا۔ آسانوں اورز مین کو بیدا کرنے والابھی وہی ہے اوران میں تصرف بھی ای کا ہے ہے اس کے سوانہ کوئی خالق ، نہ ما لک اور نہ کی کے پاس کوئی اختیار ہے۔ اللّه تعالیٰ ہی خالق ، ما لک ہے اور متصرف ہے یہ خلق متایشہ آج بیدا کرتا ہے جو چیز چاہتا ہے خالق ، ما لک ہے اور متصرف ہے یہ خلق متایشہ آج بیدا کرتا ہے جو چیز چاہتا ہے گوئی ہیں ویتا ہے انگا عطا کرتا ہے جس کوچاہتا ہے لاکیاں۔ لاکیاں ہی لاکیاں ویتا ہے لاکانہیں ویتا۔ حضرت شعیب ماسیے کو الله تعالیٰ نے لاکیاں ویں لاکانہیں دیا۔ حضرت لوط منسید کو الله تعالیٰ نے لاکیاں ویں لاکانہیں دیا قیقہ بیتی ہی کوئی نہیں ویتا۔ حضرت داؤد ماسید کے انہیں بیٹے تھے بیٹی کوئی نہیں دیا۔ حضرت داؤد ماسید کے انہیں بیٹے تھے بیٹی کوئی نہیں دی۔ کوئی نہیں دی۔

بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے:

مشاہدے کی بات ہے کہ آج بھی کتے لوگ ہیں کہ ان کے لاکے ہیں لوکیاں نہیں اور لاکیاں ہیں لڑکے ہیں لوکیاں نہیں ۔ اس کی مرضی ہے لڑکیاں دے یالا کے دے یا جوڑے دوڑے دیتا ہے ان کولا کے اور لڑکیاں۔ حضرت ایوب مالیسے کولا کے بھی دیئے اور لڑکیاں بھی دیں۔ آج بھی آئٹریت کے ہاں لڑک بھی ہیں ، لڑکیاں بھی ہیں۔ ایسے بھی ہیں دولا کے اکھے پیدا ہوتے ہیں ، ایسے بھی ہیں دولا کیاں اکھی پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے بھی ہیں لڑکا لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے ہیں ، ایسے بھی ہیں دولا کیاں اکٹھی پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے بھی ہیں لڑکا وک ایکٹھے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ رب تعالی کا کام ہے اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے وَیَجْعَلُ مَنْ فَیْلُونُ کا کوئی دخل کو اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے وَیَجْعَلُ مَنْ فَیْلُونُ کا کوئی دخل کو اس میں مخلوق کا کوئی دخل کو کے دیار کی اس میں کو چا ہتا ہے یا نجھے۔ ندلا کا دے ندلا کا

د نیامیں کتنے مردعور تیں ایسی موجود ہیں جوساراز وراگا بیٹھے ہیں ، کیا دوائیاں ، کیا

بھی ابت تو تخلیق کی ہورہی ہے، پیدا کرنے کی ہورہی نکاح کا تو مسلمہی بیان مبین ہورہا ہے۔ مگر جب ذہن میڑھا ہوجائے تو آ دمی سیح بات کو بھی میڑھا بنا دیتا ہے۔
یہاں تو مسئلہ خلقت کا ہے کہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے جو جا ہتا ہے عطا کرتا ہے جس کو جا ہے لڑکیاں اور جس کو جا ہے لڑکے اور لڑکیاں۔
اور جس کو جا ہے کہ کردے۔ اور اگر وہ جا ہے تو با نجھ کی اصلاح کردے بچے عنایت کر

وست

جیدا که حضرت زکریا مائیا که وعطافر مایا \_ حضرت زکریا مائیا که حضرت زکریا مائیا که حضرت زکریا مائیا که عمر میس ہوا ۔ ایک سوجیس سال عمر مبارک ہوگئی ۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمین سو جس سال کی عمر میں ہوا ۔ ایک سوجیس سال عمر مبارک ہوگئی نہ بچہ ۔ جس سال (۳۲۰) عمر عطافر مائی تھی اور بیوی کی عمر ۹۹ سال ہوگئی نہ بچی ہوئی نہ بچہ حضرت مریم جینوں تاہم میں جس سے چھل و کھے کر دعائی اے پر وردگار! مریم جینوں تاہم کے بیاس ہے تو جھے بھی اولا دعطافر ما یو ٹینی و یوٹ میں آل یکھٹوٹ بے موسے پھل دے سکتا ہے تو جھے بھی اولا دعطافر ما یوٹ ٹینی و یوٹ میں اور شام تکا وارث ہو۔' میری دی خدمت کا وارث

حضرت ذکر یا مالیام نماز پڑھ رہے تھے حضرت جبریل مالیام آئے اور عین نمازیں تفتگوشروع ہوگئ سنمبر کے نماز میں فرشتے کے ساتھ گفتگو کرنے سے نماز نہیں ٹوئی۔ کیوں؟ رب تعالیٰ کی نماز ہے اور پیغام بھی رب تعالیٰ کا فرشتہ دے رہاہے۔ہم آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لڑے کی خوش خبری سناتے ہیں اس کا نام یجیٰ ہوگا۔ کہنے لگے میرے ہاں کیے لڑکا ہوگا؟ بیوی میری بانجھ ہے اور ٹس انتہائی بڑھا ہے کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا ای طرح ہوگا۔ زکر یا مالیا ہے کہا کہ مجھے کوئی نشانی بتلا دوجس سے مجھے معلوم ہو جائے کمیری بیوی باامید ہوگئ ہے۔فر مایا ایتُك آلًا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلْثَ لَبَال سَويًا " تيرے ليےنشاني بيہ كه آب كلام نبيل كريں كے لوگوں كے ساتھ تين رات تك تسیح سلامت۔' ذکر کے لیے زبان چلے گی ، نماز شبع کے لیے زبان چلے گی مگر لوگوں کے ساتھ گفتگونہیں کرسکو گے۔ جب گفتگو کرنے سے زبان رک جائے توسمجھ لینا کہ میری بیوی باامید ہوگئ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ وہ جوان ہواء آنکھوں سے دیکھا۔ سورة الانبياء آيت نمبر ٩٠ ميس ب وأصد حنا له زُوْجه "اورجم في احياكياس كے ليے اں کی بیوی کو۔' یہ جملہ بتلار ہاہے کہ خرابی بیوی میں تھی ہم نے اس کی بیوی کوٹھیک کر دیا۔ تورب تعالى بانجه كوبهى درست كرسكتاب إنَّه عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ بِيثُ وه جانے والا قادر ہے۔

الله تعالی کے بشر کے ساتھ کلام کرنے کی صورتیں:

فرمایا اللہ تعالی کی ذات وہ ہے قرما کان ایک اور نہیں ہے کی بشر کی شان۔
کسی بشر کے لائن نہیں ہے آئے گیا ماللہ می اللہ تعالی اس سے کلام کرے بدراہ
راست الاو خیا مگرومی کے ذرایع ، ولی کی صورت میں۔اللہ تعالیٰ بشر کے ساتھ

تین صورتوں میں گفتگو کرتا ہے ۔ بشر پینمبر ہو یاغیر پینمبر ہو۔ بشر کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ کلام کرے گرتین صورتیں ہیں اِلاؤ خیا مگرومی کے ذریعے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ حارث بن ہشام زائد ابوجہل کے سکے بھائی تھے۔ ٨ ه مين مسلمان هوئ مخلص مسلمانوں مين ہے تھے۔ انہوں نے آنخضرت مَالْنَوْلُ سے سوال كيا حضرت! كَيْفِ تَـاتِيْكَ الْوَحْيُ " آپ پروى كيے نازل ہوتى ہے؟" آپ عَلَيْنَ فِي إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَت تُو مِحْصِ فُر شَتْ لِظُرْنِينَ آتا وردل مِن فِيتُ لُ صَلْصَلَةِ الْجَرَس جیسے جانوروں کے گلے میں گھنٹی لگا تاریجتی رہے تو آواز آتی ہے۔ایسے ہی دل کے اندر وی آتی ہے۔اس کوتم یوں مجھو کہ جیسے تار گھر میں گئے ہوں تو دیکھا سنا ہوگا کہ کھٹ کھٹ كرآ وازآتی ہے۔اس كوہم تونہيں سمجھ سكتے ليكن جواس فن كے ماہر ہوتے ہيں وہ سمجھتے ہيں کہاں کا کیامطلب ہے۔ایسے ہی اس گھنٹی کی طرح آواز کوآنخضرت مال ہے۔ بھے۔ دوسرى صورت: أومِنُ وَرَآئِ حِجَابِ يارِد على يحقي على معراج والى رات كے متعلق صحابہ كرام مرتك تركا كاليك كروہ كہتا ہے جن ميں حضرت عبدالله بن مسعود ساتھ جو کلام کیا ہے وہ پردے ہے پیچھے سے کیا ہے آتکھوں کے ساتھ رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔البتہ حضرت عبداللہ بن عباس منت فرماتے ہیں کہ ابتداء تو معراج والی راست یردے کے پیچھے سے کلام ہوا ہے لیکن آخر میں اللہ تعالٰی نے پر دوا تھا کر آپ کو دیدار کرایا

یاتم اس طرح مجھوکہ جیسے موی مائیے کے ساتھ رب تعالی کوہ طور پرہم کلام ہوتے سے مردخواست کی دیتے آیائی گائے الیک الیک سے پردے کے بیچھے سے موی مائیے نے درخواست کی دیتے آیائی آئے گئے الیک الیک کے الیک الیک کے الیک الیک کے الیک کا میں مائیے کے درخواست کی درخو

[سورة الاعراف] "ال پروردگار! مجھے اپنادید ارکرادے۔ "تورب تعالی نے فرمایا کن تھے۔ انسے "آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ "تو دنیا میں اللہ تعالی نے کسی کو اپنادید ارنہیں کرایا۔ ہاں! قیامت والے دن سب دیکھیں گے۔

### رويت بارى تعالى :

صدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مرکظتہ نے پوچھا حضرت! یفر ما کیں ھال نکرای رَبّنا یو م القیامیة '' کیا ہم اپنے رب کودیکھیں کے قیامت والے دن۔' تو آپ مالی رَبّنا یو م القیامیة '' کیا ہم اپنے رب کودیکھیں کے قیامت والے دن۔' تو آپ مالی نے فر مایا اس طرح دیکھو کے جس طرح تم سورج اور چاند کودیکھتے ہو۔ جنت کی انعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار ہے۔مومن اپنے اپنال کے مطابق رب تعالیٰ کودیکھیں گے۔بعض کو ہفتے کے بعد زیارت ہوگی ،بعض کو مہینے کے بعد زیارت ہوگی ،بعض کو مہینے کے بعد زیارت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد ان کے حسن میں اضافہ ہوگا۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد جب واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے کہ تم پہلے سے زیادہ حسین ہوگئے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہم رب تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ جول جول دیدار ہوتار ہے گاان کاجسن بڑھتار ہے گا۔

تمیری صورت: اَوْیْدْ سِلَدَ سُولًا یا بھیجے بیغام پہنچانے والے کو فَیُوْجِی بِالْدُنِهِ مَایَثَ آیِ اللہ تعالی وتی بھیجا ہے اپنے تھم کے ساتھ جو چاہے۔فرشتہ بھی تو اصل شکل میں آتا تھا اور بھی انسانی شکل میں ۔ آنحضرت میں ہے جبریل مالیٹ کواپنی اصل شکل میں ود فعہ و یکھا ہے۔ ایک اس وقت جب آپ غار جرامیں تھے۔فر مایا جبریل مسل شکل میں دود فعہ و یکھا ہے۔ ایک اس وقت جب آپ غار جرامیں تھے۔فر مایا جبریل مسل شکل میں دود فعہ و یکھا ہے۔ ایک اس وقت جب آپ غار جرامیں کے پاس دیکھا۔ ان میں ہے جھے اور دوسری مرتبہ معراج والی رات سدرة المنتها کے پاس دیکھا۔ ان روم واقع کے سوا جُنب بھی جبریل مالیٹے آتے تھے کسی انسان کی شکل میں آتے تھے۔ بھی

حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رہائتھ کی شکل میں جمیعی کسی ویہاتی کی شکل میں آتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے ہم تخضرت مُنْتِین مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام منت بھی آب مالی کے پاس بیٹے تھے۔ ایک آدی آبااور آپ مالی کے گھٹنول کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور آنخضرت ٹالنے کی سے سوالات شروع کر دیئے۔ آپ مَنْ الله عَلَيْنَ جُوابات دية رب بعد مين آپ مَنْ الله عَنْ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله الله مين الله الله جریل آئے ہوں اور مجھے بتانہ چلا ہو گراس دفعہ میں بھی نہیں بیجیان سکا۔ میں نے اس کو كُولُ ويباتى بى مجها فَإِنَّه جبريل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ "لِيس بِشكوه جبریل تھے تمھارے ماں آئے تھے تمھیں دین سکھانے کے لیے۔'' تو اللہ تعالیٰ بندوں ے ساتھ گفتگو کرتا ہے ان تین طریقوں کے ساتھ۔ یا تو دل میں القائر تا ہے یا پس پردہ یا فرشتہ بھیجنا ہے جوومی کرتا ہے اللہ تعالی کے عمم کے ساتھ اِٹھ عَلِی حَدِیثَ ہے شک التدتعالى بلندذات اور حَمْمتول والا ع وَكَذٰلِكَ أَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ اوراى طرح بم نے وحی کی آب کی طرف جیسے ہم نے پہلے پیغیروں کی طرف وحی کی رُوحًا قِنْ أَمُونَا روح کی اینے تھم سے قرآن یاک کوالقد تعالیٰ نے روح فرمایا ہے۔ جس طرح جان دار چیزوں میں روح کے ساتھ حیات ہے روح نکل جائے تو موت ہے اس طرح اس قرآن کے ساتھ روحانی زندگی کی حیات ہے۔

فرمایا متا گنت تَدُرِی مَالْکِتْ اسے پہلے آپ نہیں جائے تھے کتاب کیا ہے وَلَا الْإِیْمَارِ اِسْ اورندایمان کی تفصیلات کوجائے تھے۔اجمالی ایمان تو تی مجرول کا پیدائش ہوتا ہے مرتفعیلات وجی کے ذریعے نازل ہوتی ہیں۔ آج لوگوں کی اکثریت ایمان کی تفصیل کوئیں جانی۔اجمالی ایمان تو اس کا ہوتا ہے۔مثال کے طور پر امنے نائے۔

بِاللهِ وَ مَلنِكَتِهِ وَ مُحتَبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْمَوْمِ اللّه خِرِ بِهِ اجمالَ المَان ہے۔ اور بِهَ افْ ہِ تفصیلاً معلوم نہ بھی ہو۔ تفصیل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تفصیل ، کتابوں کی تفصیل ، رسولوں کی تفصیل ، آخرت کی تفصیل ۔ جس طرح اجمالی طور پرمومن میدان محشرکو مانتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کوکوئی نہیں جانتا تو اجمالی ایمان ہی شرعاً معتبر ہے۔

توفرمایا آپ اس سے پہلے نہیں جانے سے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے لیعنی اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ وَلْکِن جَعَلْنَهُ نُورًا تَهُدِی بِهِ مَنْ لَشَاءِ اورلیکن بنایا ہم نے اس کتاب کونور ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے ہے جس کوچا ہتے ہیں مِنْ عِبَادِنَا اللہ بندوں میں سے درب تعالی کے بندے ہی قرآن کو ما نیں اور پڑھیں گے دوسروں کواس سے کیا مطلب؟ وَإِنَّكَ لَتَهُدِیْ اور بِشک آپ راہ نمائی کرتے ہیں الی وسر اطلم شنقینی سید ھے راہے کی طرف آپ کا کام ہے راہ نمائی کرنا ، ہدایت دینا وینا اللہ تعالی کا کام ہے۔

وہی مشکل کشاہے، وہی تھا بہت رواہے، وہی فریادرس ہے، وہی دست گیرہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی متصرف اور مذہر ہے سارے جہانوں کا۔اس کا نہ کوئی ذات

1

میں شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ افعال میں کوئی شریک ہے۔ بی عقیدہ ہر مسلمان کور کھنا چاہیے۔

\*\* ACONOSTI

. } ---• **'**, • . . • •

بِسُمْ اللَّهُ النَّجُمُ النَّحُ عَلَيْكُ مِيرً

(大学の大学の大文書の大文書の大文

**车张正明公司的基本公司的公司的工作** 

Sandran Kix Randows

تفسير

(مکمل)

(جلد ۱۸...

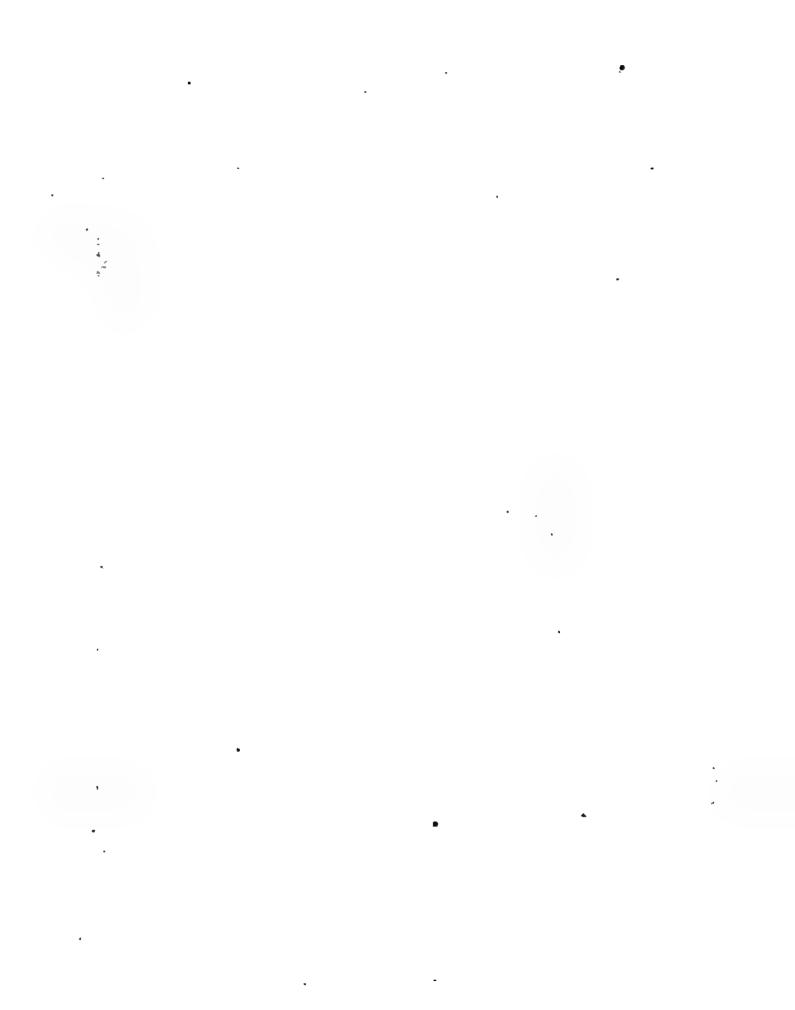

# 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ٥

حَمِرَةُ وَالْكِتْبِ الْمُهُيْنِ قُالِّا جَعَلْنَاهُ قُرُءً نَّا عَرَبِيًّا لَعَالَكُمْ تَعُقَلُهُ نَ قَوَ إِنَّهُ فِي أُوِّ الْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَلَيْمٌ ۚ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُو الذِّي لُرَصَفِيًّا أَنْ كُنْتُو قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿ وَكُو آرْسَلْنَا مِنْ تَبِيّ فِي الْأَوّ لِينَ ﴿ وَمَا يَالْتِيْهِمْ مِنْ تَبِيّ إِلَّا كَانُوْايِهِ سَتُهُزِءُونَ®فَأَهُلَكُنَأَ اللهُ تَكُومُنُهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوْلِيْنَ وكبن سألته فرتمن خكق السهاوي والأرض كيقولن خكقهن الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ الَّذِي حَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيْهَا سُيُلًا لَكُنَّكُمْ تَهْتُكُونَ فَوَالَّذِي نَكُلُوكُ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً إِقْكَانِ كَانَشُرُنَا بِهِ بِلْكَ قَامِيْتًا كُنْ لِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجَ كُنُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِمَا تَرْكِبُونَ ﴿ لِتَمْتُوا عَلَى ظُهُورِ ﴿ ثُمِّرَيْنُ كُرُوانِعْمَ } رَبِّكُمْ إِذَا استويتتم عكيه وتقولوا سبكن الزي ستخركناها ومأ كُتَّالَكُ مُقْرِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِيَالَكُنْقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينًا ﴿ عِبَادِهِ جُزْءً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينًا ﴿

حْمَ فَوَالْكِتْبِ فَتُمْ مِ كَتَابِ كَيْ الْمُيِينِ جَرَهُول كُرْبِيان كُرنِي والى م إِنَّاجَعَلْنَهُ بِشُكْمَ نِينَايِا مِاسَ كُو فَوْ إِنَّا عَرَبِيًّا عَرَبِيًّا عَرَبِي زبان مِن لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَاكَمْ سَجُهُ سَكُو وَإِنَّهُ اور بِشُك وه فِيَ أَمِّرِ الْكِتْبِ لُوحِ مَحْفُوظ مِينَ ﴾ لَدَيْنَا جمارے ياس لَعَلِيَّ البته وه بلند م حَكِيْمُ عَمَتُ والله أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ كيابِس مَم چیردی گےتم سے نفیحت صَفْحًا پہلوپھیرنے ہوئے اَن کُنتُف اس كيكتم بو قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ مسرف قوم وَكَمْ أَرْسَلْنَا اور كُتَّخ بَصِيح بم نَ مِنْ قَبِيٍّ سِيْمِم فِي الْأَوَّلِيْنَ بِهِلِ لُوكُول مِين وَمَا يَأْتِيهِمُ اور نہیں آیاان کے پاس مِن شَبِی کوئی نی اِلّا کَانُواب مَرضے اِس کے ماته يَسْتَهْزِءُونَ مُصْمُهَاكُرِتْ فَأَهْلَكُنَا آشَدَمِنْهُمْ بَطْشًا لِيلَ بَم نے ہلاک کیاان میں سے خت گرفت کرنے والوں کو قَ مَضٰی مَثَلَ الْاَقَ لِنِينَ اور گزر چکی مثال پہلے لوگوں کی وَلَینَ سَالْتَهُمْ اور البت اگر آپ سوال کریں ان سے مَّنْ خَلَقُ السَّمُوتِ مُن فَي بِيدا كيا آسانوں كو وَالْأَرْضَ اور زمین کو کیفوٹر البت ضرور کہیں کے خَلْقَهُر کی پیدا کیا ہے ان کو الْعَزِيْرُ عَالَبِ فِي الْعَلِيْمُ جَائِنُ وَالْحِيْرُ وَهِ جَعَلَ لَكُونَ جَس فِينايا مُعْمَار عليه الْأَرْضَ زمين كو مَهْدًا تحمونا وَّجَعَلَلَكُمْ فِيهَا اور بنائ الله المالات الياس سُبُلًا رات

لَّعَلَّكُ مُنتَدُونَ تَاكَمُمُ رَاهُ نَمَا لَى حَاصَلَ كُرُو فِالَّذِي نَزَّلَ اوروه ذات كساته فَأَنْشَرْنَابِهِ لِيسَ بَم نِي زنده كياس كوذريع بَلْدَةً مَّيْتًا مرده شمركو كَذْلِكَ تُخْرَجُونَ الى طرح تم نكالے جاؤك وَالَّذِي اوروه ذات خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا جُس نے پیدا کیے جوڑے سب کے سب و جَعَلَ لَكُمْ اور بنائى تمهارے ليے مِنَ الْفُلْتِ كُشتيال وَالْأَنْعَامِ اور مولين مَاتَرْكَبُونَ جن يرتم سوار بوت بو لِتَسْتَواعَلَى ظُهُورِهِ تاكم تم سيد هے موجاوان كى پتتولى يو ثُمَّة تَذْكُرُوا كھرياد كروتم يغمَة رَبِّكُمُ اين رب كى نعت كو إذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ جبتم سيد هے موكر بيفوان ير وَتَقُولُوا اورتم كُهُو سُبُحِنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَاهٰذَا بِاكْ بِهِوه ذات جس نے تابع كيامار \_ لياس كو وَمَا كُنَّالَهُ مُقْدِنِيْنَ اورتبيس عظم اس كوقابو كرن والى وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بِشُكْ بُم الين ربك طرف البداوشي والي بين وجَعَلُوالَهُ الديناياب المحول ني رب ك ليے مِنْ عِبَادِه جُزْءً ال كے بندول ميں سے حصہ إنَّ الْإِنْسَانَ بِ شك انسان لَكَفُورً مَّهِينَ البته ناشكرى كرنے والا ب كط طورير

تعارف سورت :

اس سورت کا نام زخرف ہے۔ان شاء اللہ تعالیٰ آ کے تیسرے رکوع میں اس کی

حقیقت بیان ہوگی کہ رب تعالی نے سونے کا ذکر کیوں فر مایا ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔اس کے سات رکوع اور تو اس آیات ہیں۔اس سے پہلے باسٹھ سور تیں نازل ہو چکی تھیں۔ حسم کے متعلق پہلے بات بیان ہو چکی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ كخفف نام بي-ح سمراد حيية بادرم سمراد معية به جيدكامعنى ہے قابل تعریف اور مجید کامعنی ہے بزرگی والا۔ والکتاب میں واوقسمیہ ہے عنی ہے فتم ہے کتاب کی المینین وہ کتاب جو کھول کربیان کرتی ہے۔ بیقر آن کریم اِنّا جَعَلْنَهُ قُرْ إِنَّا عَرَبِيًّا بِشُكْمَ نَ بِنايا بِاسْ قَرْ آن كُوم فِي زبان مِن عربي مِن كون نازل كياب؟ لَعَلَّهُ مُنْعَقِبُون تاكم مجه جادًا اللعرب! كونك آنخضرت مَثَلَيْكِ كَي زبان بھي عربي تقي وہاں كے رہنے والے بھي عربي بولتے تنے۔جوغير ملکی د ہاں رہتے تھے دہ بھی عربی بولتے تھے۔ یہود ونصاریٰ کی قومی زبان تو عبرانی یا رومی یا کوئی اور تھی کیکن بولتے وہ بھی عربی تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کوعربی زبان میں اس ليے نازل كيا ب تاكرا عربواتم مجھوا درتمہارے ذريع سارى دنيا قرآن مجھ اِنَ ادر بِعْك يقرآن فِي أَمِر الْكِتْبِ اصل كتاب من ب-اصل كتاب سے مرادلوح محفوظ ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کرفنا ہونے تک تمام چیزیں لوح محفوظ میں درج ہیں ۔ لوح کے معنی ہیں شختی اور محفوظ کے معنی حفاظت کی بهوئي.

دیکھو! یقر آن کریم تمیں پارہ کا ہمارے سامنے ہے گرتم نے اشتہار نماایک صفحے پر بھی تکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اگر چہ اس کو بغیر خرد بین کے کوئی نہیں پڑھ سکتا یا حافظ پڑھ لے گا۔ اس طرح ایک شختی پر سب کچھ تکھا ہوا ہے۔ فرمایا لَدَیْنَا ہمارے پاس لَعَلِی البتہ وہ

بلندشان والا ہے ۔ ﷺ جو تھمت والا ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں اور صحیفے نازل ہو ہے ہیں وہ سب برحق ہیں مگرسب سے بلندشان والی کتاب بیقر آن کریم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں پیغیر بردے بلند در جے والے ہیں کیکن حضرت محمد رسول اللہ عَلَیٰ آئے کا درجہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ تو فر مایا یہ کتاب بردی بلندشان اور حکمت و دانائی والی ہے۔

الله تعالیٰ مکه مکرمه کے باشندوں کواوران کے ذریعے سب کوخطاب فر ماتے ہیں اَ فَنَضُرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَصَفْحًا ﴿ كَيَا بِسَهِم بِكِيمِرد بِسَ كَيْمَ سَضِحت بِبِهُو بِكِيرِتِ ہوئے انسیحت کرتے ہوئے کہ ہم تم ہے پہلوتھی کریں گے اَن گُنتُمُ قَوْمًا لَمُسْرِفِيْنَ اس لیے کہتم مسرف قوم ہولیعنی حدیے گزرنے والی قوم ہوئتم مانو یا نہ مانو ہم تصیحت کرنے سے پہلو تبی نہیں کریں گے۔ہم ضرور بیان کریں گے تا کہ کل کوتم ہے عذر نہ کرسکو کہ مَاجَاءَ نَا مِنْ مِبَشِيْرِ وَلَا نَذِيْرِ [المائده:١٩]" في المائدة إلى كولى فوش خرى دين والا اورنه كوئى وران والا "البذائمين كول مزادية مو؟ فَقَدْ جَآءَ كُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ " بِحْكَ آيا ہے تمہارے ياس خوش خبرى دينے والا اور ڈرانے والا۔'الله تعالى كارستور ب\_فرمايا وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [بى اسرائيل: ١٥]" اور ېمنېيں سر ادييته يېال تک که ېم جيم دين رسول- " پهر پنجيبران کي قومي زبان مين جيم ج تاکہ وہ یہ نہ کہمیس کہ ان کی زبان اور ہے اور ہماری زبان اور ہے۔ اور زبان کی باریکیوں کواہل زبان ہی سمجھتے ہیں۔

حضرت سیدعطاء الله شاه صاحب بخاری کاسمجھانے کا انداز: مولانا سیدعطاء الله شاه صاحب بخاری مینید بهترین اور زبر دست مقرر تھے۔ جن لوگوں نے ان کوسنا ہے وہ جانے ہیں۔ اور جھوں نے ہیں سناوہ کیا جائیں۔

ایک جگہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے کو لوگوں نے کہا شاہ بی! آج بنجابی میں تقریر کریں۔ آج ہم نے آپ کی تقریر پنجابی زبان میں سنی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی پنجابی سمجھتا بھی ہے؟ کہنے گے ہاں! سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ پنجابی میں بے وقوف کوکیا کہتے ہیں؟ ایک نے کہا بے وقوف کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ دوسرے سے پوچھا اس نے کہاللو کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ ایک نے کہا ہے بمجھ کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں۔ کھرخود فرمایا کہ چھلا یوڑ کہتے ہیں۔ ترمایا نہیں۔ ایک بخابی ہوکر بھی پنجابی نہیں جانے پھرکیوں کہتے ہو کہرخود فرمایا کہ چھلا یوڑ کہتے ہیں۔ تم تو پنجابی ہوکر بھی پنجابی نہیں جانے پھرکیوں کہتے ہو کہ میں پنجابی میں تقریر کروں۔ تو ہرزبان کی پھے خصوصیات ہوتی ہیں جن کواس زبان کے میں ساتھ ہیں۔ ماہرلوگ ہی جانے ہیں۔

تو فرمایا کیا ہم پہلوتی کریں گے تعمیں نصیحت کرنے ہے اس لیے کہ تم اسراف کرنے والے لوگ ہو و کے خار سائنامِن ڈیتی اور کتے بھیج ہم نے پینمبر فی الاقرین کیا تی پہلے لوگوں میں و مایا نیٹی کوئی نی اور کتے بھیج ہم نے پینمبروں کوئی نی اِلّا گانو اید یسٹن نوون مگر تھاس کے ساتھ مذاق کرتے ۔ تمام پینمبروں کے ساتھ مذاق ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نبر ۴ سپارہ ۱۲ میں ہے و کُلّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلَّا مِن قَدُومِه سَخِرُوا مِنَهُ '' اور جب بھی گزرتاان کے پاس سے کوئی گروہ ان کی قوم میں سے تو تھ ماکہ کہتا تھا اب سے سے تو تھ ماکہ کے ساتھ کہتا کہ ہاں جا کہتا کہ اس جو بڑ میں ہے تو تھ مالی کہتا تھا اب کے ساتھ کہتا کہ ہاں جلا کیں گے : دوسر اکہتا کہ ہمارے جو ہڑ میں جو اللا کیں گے ۔ تو فر ما یا کہ سارے بوئی کہتا کہ سے سے قوال کے ساتھ کے اور کے ساتھ کے اور سر اکہتا کہ ہمارے جو ہڑ میں جو اللا کیں گے ۔ تو فر ما یا کہ سارے بی بیمبروں کے ساتھ کے ماتھ کھ تھا کیا گیا۔

قرمايا فَأَهْلَ خُنَا الشَّدِّمِنْهُ مُ بَظِفًا يَسْ مَم نَ إِلَاك كِياان مِن سَحْت

مشرک اللہ تعالی کی ذات کوعزیز بھی مانے تھے اور علیم بھی مانے تھے۔ آسانوں اور زمین کا خالق بھی مانے تھے۔ ای سورت کی آیت نمبر کہ میں ہے وَلَمِن سَانَتَهُ عَلَی مَنْ خَلَقَهُمْ '' اور اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے ان کو لیکھُولُنَ مَنْ خَلَقَهُمْ تُونِ اللّٰہ تو یقینا کہیں گے اللہ تعالی نے۔' یہ بھی مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ ان کو پیدا کرنے والا بللہ ، آسانوں اور بھی اللہ تعالی ہے۔ اوظالمو! یہ بھی مانتے ہو کہ تصیل پیدا کرنے والا اللہ ، آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ، آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے ، بارش وہ ، زل کرتا ہے ، چا ند ، سورج ، ستاروں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ بعس رب نے یہ سب بچھ کیا ہے وہ تمہارے ہم ورد کودور نہیں کرسکتا ، پیٹ درد اور کھٹوں کے درد کودور نہیں کرسکتا ، وہ تصیل اولا ذہیں دے سکتا ؟ اس میں تم اوروں کو ختائ ہو۔ قبروں اور ؤ ھر یوں میں تلاش کرتے پھر ہے

ہو۔ یہ سارے بوے بوے کام جورب کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرسگا؟ پچھو اللہ عقل سے کام لو۔ الّذِی جَعَلَ لَکُھُ الْاَرْضَ مَهْدًا جس نے بنائی ہے تعمارے لیے زبین پچھوٹا۔ اس پرتم چلتے ہوسوتے ہو۔ اس پرتمہاری بودوباش بھی ہے قَجَعَلَ لَکُھُ فَیْھَاسُبُلًا اور بنا ہے اس نے تہارے لیے اس میں راستے۔ سُبُ لُ سَبیل کی جمح فی اسبُلُ اور بنا ہے اس نے تہارے لیے اس میں راستے۔ سُبُ لُ سَبیل کی جمح ہے۔ لَّعَلَّ کُھُ دُنَّ اَلَٰ مَ راہ نمائی حاصل کرومزل مقصود تک پہنچنے کے لیے گلیوں کے راستے ، تھبوں کے راستے ، شہروں کے راستے ۔ راستوں پر چل کر راہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ یہ راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وَالَٰذِی نَدَّ لَ مِنَ السَّمَاءَ مَ مُقصود تک پہنچتا ہے۔ یہ راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وَالَٰذِی نَدَّ لَ مِنَ السَّمَاءَ مَا اللہ مَان کے ایک اندازے کے ماتھ فَانشَرْ نَایِہ بَلْدَۃً مُّنیْتًا پس ہم نے زندہ کیا اس کے ذر یع مردہ شہرکو جو بارش نہ مونے کی وجہ سے مردہ تھا۔

آج سے چند دبن پہلے بارش ندہونے کی وجہ سے گرمی کی اتی شدت تھی کہ لوگ تو ہتو ہر کررہے ہے گئی گرز بانی جملی تو ہتو ہر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ بیرے خیال میں عملی تو ہتو ہر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ بیرے خیال میں عملی تو ہر کر بات ہے۔ زبانی تو ہر کا کیا فاکدہ؟ کیا تم نے رب تعالی کے جواحکام تو ڑے ہیں ان کو پورا کیا ہے؟ اور کیا آئندہ کے لیے رب تعالی کے احکامات کے پابند ہو گئے ہو۔ اللہ تعالی کے بندوں پر جومظالم کیے ہیں کیاان کی تلافی کی ہے؟ محض زبانی تو ہر کا کیا فائدہ؟

مثنوی شریف کا ایک واقعه:

مولانا روم مسيد في مثنوى شريف بين ايك واقعه لكيا ہے كه الله تعالى كايت بندے كى چلتے چلتے ايك عورت پرنظر پڑگئ تو اس كو وعظ ونصيحت كى كـا ـــ بى بى! كياتم کلمہ پڑھتی ہو؟اس نے کہاہاں پڑھتی ہوں۔ نماز پڑھتی ہو؟اس نے کہانہیں۔ وضوکرتی ہو ؟اس نے کہانہیں۔ وضوکرتی ہو ؟اس نے کہانہیں۔ اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ وضوبھی کروگی اور نماز بھی پڑھوگی۔ وضواور نماز کا طریقہ بھی بتایا۔ تقریبا ایک سال کے بعد اس عنیز ہ نامی بی بی ایے علاقے سے گزر ہے تو اس عورت سے پوچھا کہ کیا وضوکرتی ہو؟اس نے کہاہاں! نماز پڑھتی ہو؟اس نے کہاہاں! بنماز پڑھتی ہوں۔ وضو کے متعلق سے بھی کہا کہ وضوآ پ نے ایک و فعہ کرادیا تھا اس کے بعد تو بیس نے نہیں کہا ہے واقعہ بیان کرنے کے بعد مولا ناروم رکھنے فرمائے ہیں کہ ہماری تو بی بی عنیز ہ کے وضو کی طرح ہے کہ سال گزرگیا اس کا وضونیس ٹوٹا۔ یہی حال ماری تو بہ بی بی عنیز ہ کے وضو کی طرح ہے کہ سال گزرگیا اس کا وضونیس ٹوٹا۔ یہی حال

توفر مایا پس ہم زندہ کرتے ہیں اس بارش کے ذریعے مردہ شہر کو کے ذلک کہ کئے کہ بیت اس طرح تم نکالے جاؤ کے زمین سے۔ قیامت کا اثبات ہے کہ بیت تہمار سے سنریاں اگتی ہیں ، فصلیں اگٹی ہیں ایک وقت آئے گاای طرح تم زمین سے نکالے جاؤگے وَ الَّذِی اور الله تعالیٰ کی ذات وہ ہے خَلَق الْاَزْ وَ اَ جَکُلُهَا جَمَل خَلَق الْاَزْ وَ اَ جَکُلُهُا جَمَل خَلَق الْاَزْ وَ اَ جَکُلُه الله عَلْمَ الله عَلَیْ کی ذات وہ ہے خَلَق الْاَزْ وَ اَ جَکُلُهُا جَمَل خَلُول مِیں جوڑے ، حیوانوں میں جوڑے زمادہ ، میں خوڑے ، حیوانوں میں جوڑے نرمادہ ، کی میں جوڑے ۔ حتی کے ملم نباتات والوں نے ثابت کیا ہے کہ درختوں میں جھی زمادہ ہوتے ہیں۔

پاکتان بنے ہے پہلے کی بات ہے کہ استاد مولا نا عبد القدیر صاحب بہتاتہ نے فرمایا کہ میر ہے۔ ساتھ سفر پر جانا ہے۔ میں فکر میں پڑگیا کہ اگر انکار کرتا ہوں تو استاد ہیں اور اگر جاتا ہوں تو زادِراہ کا مسئلہ ہے کہ میرے پاس فرچہ ادر کرایہ وغیرہ نہیں تھا۔ خیر میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ ہندوستان کے ایک ضلع میں ایک بوٹی تھی کہ اگر مرداس کی طرف

ہاتھ کرتا تو اس کی شاخیس نیچ آ جا تیں اور اگر عورت ہاتھ کرتی تو شاخیس او پراٹھ جا تیں۔

خدا کی قدرت فرمایا وَجَعَلَ کُھُونِیْ مَاتَرُ کَبُونَ جن پرتم سوار ہوتے ہو۔ عرب میں تیز

مشتیال والانعام اور مولیث مَاترُ کَبُونَ جن پرتم سوار ہوتے ہو۔ عرب میں تیز

رفار سواری اونٹ کی تھی اور سمندری سفر کشتیوں کے ذریعے کرتے تھے لِتَسْتَوُاعلی طُلَهُوْرِهِ تاکہ تم سیدھے ہوجاوً اب کی پشتوں پر نَسَقَ تَذُدُّگُرُ وَانِعْمَةَ رَبِّکُھُ پھریاد کروا ہے بسب کی اجمت کو اِذَااسْتَو یَنتُدُ عَلَیْهِ جبتم سیدھے ہوکر بیٹھوان گھوڑوں کروا ہے بہ سبکی سیدھے ہوکر بیٹھوان گھوڑوں پر ،اونٹوں پر۔اس وقت پڑھو وَتَقُولُوا اور تم کہو سُبہ جن سیدھے ہوکر بیٹھوان گھوڑوں پر،اونٹوں پر۔اس وقت پڑھو وَتَقُولُوا اور تم کہو سُبہ جن سالِدی سَائی کے اور نہیں تھے ہم کینا اللہ کھوڑوں کے طافت دیکھوٹنی ہے؟

اس کو قابو کرنے والے ۔گھوڑے کی طافت دیکھو، اونٹ اور ہاتھی کی طافت دیکھوٹنی ہے؟

اللہ تعالیٰ نے ان کوانسان کے لیے مخرکیا ہور نہ بیانسان کے قابو کہے آ سکتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کوانسان کے لیے مخرکیا ہور نہ بیانسان کے قابو کہے آ سکتے تھے۔

بددعا سواری پرسوارہ وکر پڑھنی ہے۔ چاہ سائیل ہو یا کار ہو جاہے جہاز ہو وَ اِتَّا اِلْی رَبِیّنَا کَمُنْقَلِبُونَ اور ہے شک ہم این در ہو کہ اس تھوڑے سے سفر کے ساتھ آخرت کا سفر بھی یا در کھو کہ اس تھوڑے سے سفر کے لیے ہم کرایٹر چہ ساتھ رکھتے ہیں پھر جمتنا سفر لمباہوتا ہے اتنازیا دہ خرچہ ساتھ سلے جاتے ہیں۔ آخرت کا سفر تو بہت لمباہے کیا اس کے لیے بھی کرایٹر چہ ساتھ رکھتے ہو؟ یا اس کے لیے بھی کرایٹر چہ ساتھ رکھتے ہو؟ یا اس کے لیے بھی کرایٹر چہ ساتھ رکھتے ہو؟ یا اس کے لیے بھی تیاری کرتے ہو؟ اس کا کرایٹ نماز، روزہ، جج اور زکوۃ ہے۔ قربانی اور فطرانہ ہے فرائض اور واجبات اس کا کرایٹ ہیں۔ تو اس سفر کے ساتھ آخرت کے سفر کو بھی یا دکر لوکہ بیا شاہد ہے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹے والے ہیں وَجَعَلُو اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ ہُورُ عًا اور بنایا ہے انھوں نے رب کی طرف لوٹے والے ہیں وَجَعَلُو اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ ہُورُ عًا اور بنایا ہے انھوں نے رب کے لیا س کے بندوں میں سے حصہ۔ اس کی تفصیل آئے گی کہ بنایا ہے انھوں نے رب کے لیا س کے بندوں میں سے حصہ۔ اس کی تفصیل آئے گی کہ بنایا ہے انھوں نے رب کے لیا س کے بندوں میں سے حصہ۔ اس کی تفصیل آئے گی کہ بنایا ہے انھوں نے رب کے لیا س کے بندوں میں سے حصہ۔ اس کی تفصیل آئے گی کہ بنایا ہے انھوں نے رب کے لیا س کے بندوں میں سے حصہ۔ اس کی تفصیل آئے گی کہ بنایا ہے انھوں نے رب کے لیا س کے بندوں میں سے حصہ۔ اس کی تفصیل آئے گی کہ

عزیر مالی کا بیٹا بنایا عیسی مالی کورب کا بیٹا بنایا ،فرشتوں کورب تعالی کی بیٹیاں بنایا۔ بیٹا بیٹی جز ہوتے ہیں اِنَّ الْإِنْسَانَ لَکَفُورٌ مَیْنِیْ بِی بِشک انسان البتہ ناشکری کرنے والا ہے کھلے طور پر۔ دب تعالی کی نعمتوں کاشکر اوانہیں کرتا۔ دب تعالی کے احکام کاصری انکار کرتا ہے۔



## آمِرًا لِمُخَانَ مِمَا يَعَالَىٰ وَمَا يَعَالَىٰ

بَنْتِ وَاصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ @وَإِذَا بُشِّرَاكُمُ هُمْ بِمَاضَرَب لِلرِّحْنِ مَثَلًا ظَلِّ وَجُهُهُ مُسُوِدًا وَهُوكَظِيمُ ۗ أُومَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ عَيْرُمُ بِينِ @وَجَعَلُوا الْمَلَيْكَةُ النيانين هُمْ عِبْلُ الرَّحْمْنِ إِنَاقًا ﴿ اللَّهِ لَ وَاخَلْقَهُمْ سِتُكُنَّبُ الرَّحْمِينِ إِنَاقًا ﴿ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمُ إِنَاقًا ﴿ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمُ الرَّاقُ الْمُعْمَدُ وَاخْلُقَهُمْ مِينُكُنَّتُ اللَّهِ مِنْ الرَّاقُ الْمُعْمَدُ وَاخْلُقُهُمْ مِينُكُنَّتُ اللَّهِ مِنْ الرَّاقُ الرّاقِ الرَّاقُ الْمُعْلَمُ الرَّاقُ الْمُعْلَمُ الرَّاقُ الْمُعْلِمُ الرَّاقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْم شَهَادَتُهُ مُرويُنْ عَلُونَ ﴿ وَقَالُوٰ الْوَشَّاءُ الرَّحْمِي مَا عَبَلْ نَهُمْ مَالَهُ مُرِيذَ إِلَى مِنْ عِلْمِرْ إِنْ هُمُ إِلَّا يَغُرُصُونَ ﴿ اَمُ اٰتِيَنَّا مُمُ كِتْبًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُ مِن مَن مَن مَن مَن مَن اللَّهُ الْوَالِمَّا وَجَلْ الْمَاءِنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَى الْرِهِمْ تُمُمَّتُ وْنَ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ مَا الْرِسَلْنَامِنَ قَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ تَنِيرِ إِلَاقَالَ مُثَرَفُوْهَ آلاا كَا وَجَدْنَا ابَاءِنَاعَلَى أُتَةٍ وَإِنَّاعَلَى الْرِهِمُ مُفْتَدُ وَنَ قَلَ أُولُوجِئُنَّكُمْ يأمنى مِعَاوَجَدُ لَّمُ عَلَيْرِ إِبَاءِ كُمْ قَالُوْ إِنَابِمَا أُرْسِلْتُمْ يِهُ كَفِرُونَ فَانْتَقَبُنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَرِّبِيْنَ ﴿ يَكُنَ مَا يَعْلَمُ الْمُكَرِّبِيْنَ ﴿ يَكُ

اَمِاتَّخَذَ کیابنالی ہیں اس نے مِثَایَخُلُقُ اس مُخُلُوق سے جواس نے پیدا کی ہے بنات بیٹیاں قاصف کے فریائبنین اور چنا ہے تم کو بیوں کے ساتھ ق اِذَا بُشِرَ اَحَدُهُمُ اور جس وقت خوش خبری سنائی جات میں سے کی ایک کو بیما اس چیز کی ضرب لِلرِّحْمٰنِ جو بیان کرتا ہے۔

رحمان کے لیے مَثَلًا صفت ظَلَوَجْهُدُ موجاتا ہے چہرہ اس کا مُسُوَدًا سياه وَهُوكَظِيْمُ اوروه ول مين همدر الموتاب أوَمَن يُنشَوُّا اوركياده جس كى تربيت كى جاتى م في الْحِلْيَةِ زيور مين وَهُوَفِي الْخِصَامِ اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی غَیْرُ مَیِین بات کھول کر بیان نہیں کرسکتی وَجَعَلُو اللَّلَيْكَةَ اور بنايا انهول نے فرشتوں کو الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰن وہ جور حمٰن کے بندے ہیں اِنَاتًا عورتیں اَشَنْهِدُواخَلُقَهُمْ کیاوہ حاضر تصان کی پیدائش کے وقت سَتُكْتَبُشَهَادَتُهُمُ تَاكِيدُ الله عَالَا كَان كَى كواى وَيُسْئِلُونَ اوران سے يوچھاجائے گا وَقَالُوا اورانھوں نے كہا لَوْشَاءَالرَّحْمٰنُ اوراكر عِلْ عِرجمان مَاعَبَدْنُهُمْ نَعْبادت كري المُحان كى مَالَهُمْ بِذُلِكَ مِنْ عِلْمَ نَهِيل بان كواس بارے ميں كوئى علم إن هُمُ إِلَّا يَخُرُ صُونَ نَهِينَ مِن وَهُمَّرْ تَحْيِنَى كَا بَيْنَ كُرِتْ أَمُ اتَيْنَاهُمْ كِتْبًا كياجم نے دى ہان كوكوئى كتاب مِّرِنْ قَبْلِهِ الله عِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ پس وہ اس كومضبوطى سے پكڑنے والے ہیں بڑ قَالُوَ المِلَهِ المول نے کہا إِنَّا وَجَدُنَ آابَآءَنَا بِشُك بَم نَے ماما بِي اِب داداكو عَلَى أُمَّةٍ ايك امت ير قَالِنَّاعَلَى الْرِهِمْ اور بِشك بم ان كَقْش قدم ير مُّهُ تَدُونَ راه بإن والله بين وكذلك اوراس طرح مَا أَرْسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ تَبِين بِهِيجَامُمُ فِي آبِ سے يہلے فِي قَرْيَةٍ لَي اللَّهِ مِنْ قِنْ اللَّهِ عَلَى قِنْ

نَّذِيْرٍ كُولَى دُرائِ والا إِلَّاقَالَ مُتُرَفُوهَا مُركَها وہاں كَ سوده حال الوكوں نے اِنَّا وَ جَدُنَا اَبَا عَنَا ہِمُ الْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ ا

یہودکاباطل نظریہ اور عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر مالیے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں و قالتِ اللہ قد دُور کا باطل نظریہ اور عقیدہ تھا اور نساری کا باطل نظریہ اور عقیدہ تھا اور ہے کہ علیہ مالیے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں و قالتِ النّصاری الْمَسیح ابن الله [توبہ ۲۰۰]

اورمشر کین عرب اور پچھالوگ یونان میں بھی تھے اور دیگر ملکوں میں بھی تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔اس رکوع میں اللّٰہ تعالیٰ نے ان کار دفر مایا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اُم اللّٰہ خَدُمِیّا یَخْدُمِیّا یَخْدُمِیّا یَخْدُمُ الله تعالیٰ مِی الله تعالیٰ نے اس مخلوق میں سے جواس نے بیدا کی ہیں۔ الله تعالیٰ نے اپنے لیے لڑکیاں خاص کی ہیں قَاصَفْ کے فریائی نین اور چنا ہے تم کو ہیوں کے ساتھ میں چنا ہے لڑکوں کی ہیں قَاصَفْ کے فریائی اور چنا ہے تم کو ہیوں کے ساتھ میں چنا ہے لڑکوں

کے لیے۔ تہمارے لیے الا کے اور اپنے لیے الاکیاں وَ إِذَا بَشِرًا حَدَهُمُ اور جب خوش خبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک و بِمَا اس چیزی ضرب لِلرَّ خمن مَنگلا جو بیان کرتا ہے رحمان کے لیے صفت ظل وَجْهُ الْمُسْوَدُّا ہوجاتا ہے اس کا چبرہ سیاہ وَهُو کَظِیْدُ اور اس کا دم گھنے لگتا ہے کہ میرے ہاں لوکی پیدا ہوئی ہے۔

گھر میں میٹی کا بیدا ہوجانا:

آئ بھی دیھو کہ جس کے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہوی خوشی مناتے ہیں لڈونشیم

کرتے ہیں اور اگر لڑکی پیدا ہوتو بتاتے ہوئے شرباتے ہیں۔ پھر بوے حوصلے اور
عقیدے والے وہ ہوتے ہیں جولاکی کے پیدا ہونے پراللہ تعالی پراعتراض نہ کریں۔
ورنہ کی لوگ ایسے ہیں کہ لڑکی ہونے پر بیوی کے ساتھ لڑتے ہیں کہ تو نے لڑکی جن دی
ہے۔ بھی اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ اس کے بس میں کیا ہے؟ نہ اس میں کسی مرد کو دخل
ہے نہ کی عورت کو۔ پہلے تم پڑھ چکے ہوسورہ شوری کے آخری رکوع میں یہ ہے بیا لیمن نے بیمن کے بیمن کو اس کے بیمن کو اس کے بیمن کو بیمن کے بیمن کو بیمن کے بیمن کو بیمن کے بیمن کی مرد کو دخل میں یہ بیمن کے بیمن کی اور جس کو جا ہے بیٹیاں دے جس کو جا ہے بیٹے ورث نے دے بیمن کی اور دے اور جس کو جا ہے بیٹے اور جس کو جا ہے بیٹے اور جس کو جا ہے بیٹے کی اور دے اور جس کو جا ہے بیٹے کی در رہے کہ کی اور دے اور جس کو جا ہے با بچھ کرد ہے ، پچھ بھی نہ لڑکیاں بھی ویہ جو گر می نہ گھر تی کہ کوئی دخل مین یہ گھر تی کہ کوئی دخل مین یہ کے کہ کی اور جس کو جا ہے با بچھ کرد ہے ، پچھ بھی نہ دے۔ "کلوق میں ہے کی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کی کوئی دور ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کی کوئی دور ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کی کوئی دور ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کوئی دخل نہیں ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کوئی دخل نہیں ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کوئی دخل نہیں ہے۔ "کلوق میں ہے کہ کوئی دخل کے کوئی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کے دی دور کے دور کے

حدیث پاک میں آتا ہے۔ مَنْ عَالَ جَارِیَتَیْنِ لَهُ اَوْ لِغَیْرِ ہِ '' جس آوی نے دولا کیوں کی پرورش کی اس کی اپنی ہوں یا برگانی ، وہ بچیاں بالغ ہو گئیں اور ان کی شادی کر دی گئی تو وہ لڑکیاں قیامت والے دن دوز خ کی آگ سے رکاوٹ ہوں گی۔'' اس کو دوز خ میں نہیں جانے دیں گی۔

توفر مایا جب خوش خبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کوتو ہو جاتا ہے اس کا چبرہ سیاہ اور اس کادم گھٹے لگتا ہے۔

عرب کا ایک مانا ہوا سردار تھا ابوہمزہ اس کی کنیت تھی۔ ہرودت اس کی مجلس میں دوست احباب بیٹے رہتے تھے۔ دہ اپنے مقام پر بیٹے ہوا تھا کہ لونڈی نے آکر کا ن میں آہتہ ہے کہا کہ سردار جی اتمہارے گھر میں لڑکی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ اداس اور سیاہ ہوگیا۔ جلس سے اٹھ کر کہیں چلا گیا اور پھر گھر دا پس نہیں آیا۔ اس کی بیوی نے اس کے بارے میں بہت پُر دردقسیدہ کہا: \_

مالی حمزة لایاتینا قد کان ان لا تلد جنینا تالله مادی حمزة لایاتینا قد کان ان لا تلد جنینا تالله ماذاك بایدینا نحن کزدع نبت مازدعوا فینا تم ایخ لیار کیاں ۔ حالانکہ اللہ تعالی کی طرف اولاد کی نبیت کرنا اللہ تعالی کوگالیاں نکالنا ہے۔

صدیت قدی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یَسُبُنی اِبُنُ ادَمَ وَلَمْ یَکُنُ لَهُ دَٰلِكَ
" آدم كا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے حالانكہ اس كو بیت نہیں پہنچتا ۔ " گائی كیا دیتا ہے يَّن عُوْالِي وَلَدًا " ميرى طرف اولاد كی نسبت كرتا ہے ۔ " تورب تعالی كے نہ تو بیٹے ہیں نہ بیٹیاں چہ جائیكہ رب تعالی كی طرف بیٹوں كی نسبت كرنا ۔ نہ بیٹیاں چہ جائیكہ رب تعالی كی طرف بیٹوں كی نسبت كرنا ۔

فرمایا اَوَهَن یُنَشَوُ افِی الْحِلْیَةِ کیاوہ جس کی تربیت کی جاتی ہے زیورات میں وَهُو فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُہِینِ اور وہ جھڑ اکر نے میں بھی ہات کھول کر بیان نہیں کرسکتی عور تیں عموماً طبعی طور پر زیورات کو پہند کرتی ہیں اور عور توں میں شرم وحیا کا مادہ بہ نسبت مردوں کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ بعض چیزیں مجلس میں کھل کر بیان نہیں کر نسبت مردوں کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ بعض چیزیں مجلس میں کھل کر بیان نہیں کر

سکتیں ۔ بے حیاعورتوں کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کے سلسلے میں عورت کی گواہی شرعاً مردود ہے جا ہے ہو، دو ہوں یا لاکھوں ہوں۔اس لیے کہ شرم وحیاوالی عورت وہ کارروائی جج کے سامنے کھڑے ہوکر بیان نہیں کرسکتی جیسے بلا جھجک مرد بیان کرتے وہ کار تے ہیں کہ میں نے اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ کیونکہ جود یکھا ہوتا ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے۔

194

قتل کے مسئلے پر گواہ بن سکتی ہے۔شراب نوشی کے سلسلے میں بن سکتی ہے، چوری ڈاکے کے سلسلے میں گواہ بن سکتی ہے۔ تو فر مایا جس کی تربیت زیورات میں ہوئی ہے اور مجلس میں بات کھل کر بیان نہیں کر سکتی ایسی جنس کورب تعالیٰ کی اولا دبناتے ہو۔فر مایا وَجَعَلُواالْمُلَيْكَةَ اور بنايا أنفول في فرشتول كو الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰن وهجو رخمٰن کے بندے ہیں اِنَاتًا عورتیں بنادیا اَشَهدو اَخَلُقَهُمْ کیاوہ موجود تصان کی يدائش كے وقت اور ديكھتے تھے كەفرشتے لۈكيال ہيں۔ حديث ياك ميں آتا ہے خُلِقَتِ الْمَلْئِكَةُ مِنْ نُوْدِ "فرشة نورت بيداكي كَيْ بِين "النورسي جوڭلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے نہیں۔ جیسے یانی مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، ای طرح نور بھی مخلوق ہے۔اس سے پیدا کیے گئے ہیں۔فرشتے نہ زہیں نہ مادہ ہیں نہ انسانی جنسی خواہشات ان میں ہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی۔ان کی خوراک ہے سُبْحَانَ اللهِ وَ بحَمْدِه وه ہروقت رب تعالیٰ کی حمدوثنا میں مصروف راہتے ہیں۔ اوران ظالموں نے فرشتوں کو جورب تعالیٰ کے بندے ہیں عورتیں بنادیا ہے۔ کیا بیان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ سَتُکُتَبُ شَهَادَتُهُمْ بَتَا کیدان کی گواہی کھی جائے گی وَيُسْئِلُون اوران سے بوجھا جائے گا کہ کیے اور کیوں تم نے فرشتوں کورب تعالیٰ کی

بیٹیاں بنادیا۔

کافرون کااور شوشه سنو! وَقَالُوْا اور کہاانھوں نے کوشآ الدَّ خلی اگر عادت رہانھوں نے کوشآ الدَّ خلی اگر عادت رہم سے عائم مناعبَد لُھُم ہم ان کی عبادت نہ کریں ۔غیراللہ کی عبادت رہم سے کرواتا ہے تو ہم کرتے ہیں ۔کافروں کا شوشہ دیھو! کہتے ہیں کہ چاند ، سورج ،ستاروں ، جن ،فرشتوں غیراللہ کی عبادت ممنوع ہے تو رہ تعالی ہمیں روکنا کیوں نہیں ؟

اس مقام پررب تعالی نے تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ دوسرے مقام پر تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرمایا و قال الّذِیدُن اللّه مُن اللّه مُن عَبَدُنا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ اللّه مُنْ الله الله الله الله مَا عَبَدُنا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ اللّه عَلَى الله الله الله الله مَا عَبَدُنا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ الله عَلَى الله الله الله الله مَا عَبَدُنا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ الله عَلَى الله الله الله الله مَا عَبَدُنا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ الله عَلَى الله الله الله مَا عَبَدُنا مِنْ دَوْنِهِ مِنْ الله عَلَى الله الله مَا عَبَدُنا مِنْ الله الله الله مَا عَبَدُنا مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَا عَبَدُنا مِنْ الله مَا الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مُن الله مِن الله م

آ گے جواب ہے کہ اللہ تعالی نے توروکا ہے کہے ہوئیں روکا فق ل عَلَى السرقُ سُلِ اِللَّا الْبَلْعُ الْمُعِینُ '' پی نہیں ہے رسولوں کے ذے مرکھول کر بیان کروینا وکھ اُلْم اِللّٰهُ الْمُعِینُ 'کی اُمّی ہوئیں ہے رسولوں کے ذے مرامت میں ایک رسول اور وکھ تُن بَعِینَ بَعِینَ ایک رسول اور السین میں ایک رسول اور اس سے کہا گیا کہ لوگوں کو کہیں این اعبار واللہ تعالی کی والمت کرواللہ تعالی کی والمحت نی ایک میں ایک اور اللہ تعالی کی والمحت نہوا السین ایک رسول اور کے در سے رساتھالی کی والمحت نہوا السین ایک رساتھالی کی المحت نے ہوا والمحت کے اللہ تعالی کے والمحت نے میں ایک المحت کی اللہ تعالی نے والمحت نے اور بچوکھ واٹرک سے۔' تو پیٹی مرول کے ذریعے رب تعالی نے اللہ تعالی نے تعا

روکاہے کہ بیں روکا؟ اور ایک روکنااس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے کفروشرک کرنے کی قوت سلب کر لے اور تمہارے اندر کفروشرک کرنے کی طاقت ہی نہ ہو۔ پھر تو انسان نہ رہے فرشتے بن گئے کہ فرشتوں میں برائی کی طاقت ہی نہیں ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی قوت بھی رکھی ہے اور بدی کی قوت بھی رکھی ہے پھر اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی قوت بھی رکھی ہے جو چاہا بیان فکن شآء فکی وی من شآء فکی گئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اور انہیں مرضی سے جو چاہا بیان لائے اور اپنی مرضی سے جو چاہے کفر اختیار کرے۔ 'تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں روکا۔

تو كہتے ہيں اگر جا ہے رحمان تو ہم نه عبادت كريں ان كى فرمايا متالهُ غربذلك مِنْ عِلْمِد نَبِين إلى الكواس بارے ميں يجھم إنْ هُدُ إِلَّا يَخُرُ صُونَ نَبِين بين وہ مرشخینے کی باتیں کرتے ہیں (یعنی ممان کے تیریکے چلارہے ہیں) اَمُ اتَین اُھُمْ کِیتا كياجم نے ان كوكوئى كتاب دى ہے مِن قَبْلِه اس قرآن سے پہلے فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ پس وہ اس كومضبوطى كے ساتھ پكڑنے والے ہیں اور اس كتاب بيس سيہ لکھاہوا ہو کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اوراس میں لکھا ہوا ہو کہ فرشتے عورتیں ہیں۔ بكونى ان كے پاس الي كتاب؟ بَلْقَائُوَا بلكه انھوں نے كما إِنَّا وَجُدْنَا آئِا اَءَاعَلَى، أَمَّةٍ بِحْتُكَ بِإِيابُم نِي السِّي واداكوايك امت ير، ايك رائة ير اللَّه إِنَّاعَ لَي الخرصة مُفتَدُون اورب شك مم ان كُفش قدم يرراه يان والع بين ،مم ان کے قش قدم پر چلتے ہیں۔ ہاری بڑی دلیل ہے ہے کہ ہمارے باب دادااسی طرح کرتے تھے۔اس کو کہتے ہیں تقلید باطل ۔ بیکفر بھی ہے اور شرک بھی ہے اور مذموم بھی، ہے۔اس تقلیدی جتنی تردیدی جائے بچاہے کہ ایک طرف رب تعالی کا حکم ہے، استخضرت مالی کا

تھم ہے اور اس کے مذمقابل باپ دادا کی تقلید ہے۔ تقلید کن مسائل میں ہے ؟

پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اہل جق جو تقلید کرتے ہیں حاشا وکل وہ یہ تقلید نہیں ہے۔
وہ کون ی تقلید کرتے ہیں سمجھ لیں۔ ایبا مسئلہ کہ جس کا حکم قرآن کریم ہیں نہ ہو، حدیث شریف ہیں بھی نہ ملے ، خلفائے راشدین ہے بھی نہ ملے ، صحابہ کرام وَ اَنْ اَنْہُ نَے بھی اس مسئلے کی وضاحت نہ فرمائی ہوتو پھر اماموں میں ہے کسی ایک کی بات کو مانتے ہیں اس نظریہ کے تحت کہ امام معصوم نہیں ہے۔ امام کو جہتد سیجھتے ہیں اور جبتد سے فلطی بھی ہوتی ہے۔ نظریہ کے تحت کہ اس غلط ہی میں بتالا ہیں کہ مقلد، امام کو نبی کی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ یہ برای سخت غلطی ہے۔ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ یہ برای سخت غلطی ہے۔ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر نہیں بٹھا تا کیونکہ نبی تو معصوم ہے اور برای سخت غلطی ہے۔ کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر نہیں بٹھا تا کیونکہ نبی تو معصوم ہے اور کوئی مقلد ایس کوئی مقلد امام کو نبی کی گدی پر نہیں بٹھا تا کیونکہ نبی تو معصوم ہے اور کوئی مقلد ایسے امام کومعصوم نہیں سمجھتا۔

اسی لیے تو حضرت مجدوالف ثانی میلید فرماتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں کہ وہ اپنے اللہ اماموں کو معصوم سیحصے ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں اور صحابہ کرام مَنْ تُنْ کَی تَکفیر کرتے ہیں۔ تو ایسی تقلید جو تق کے خلاف ہو یہ کافر اند حرکت ہے اور یہاں اس کا ذکر ہے کہ ہم تو این باپ دادا کے فش قدم پر چلنے والے ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں و کے ذلک اورای طرح مَا اَرْسَلْنَامِنُ قَبُلِكَ نَبِينَ مِی وَلَی دُرانے والا نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے فی قریة فِن نَذِیْر کی ہی میں کوئی دُرانے والا الله قَالَ مُتُرَفُوْمَا مُركہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے اِنّا وَجَدْنَا اَبْنَاءَ نَاعَلَی الله قَالَ مُتُرَفُوْمَا مُركہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے اِنّا وَجَدُنَا اَبْنَاءَ نَاعَلَی اُرْ مِعْمُ مُقْتَدُونَ اُمَّةً بِنَا ہِم نے اپنے باپ واواکوا کے طریقہ پر قرانًا عَلَی اُرْ مِعْمُ مُقْتَدُونَ اور بِنک ہم ان کے فقش قدم پران کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ تمحارے پیچے فہیں اور بے شک ہم ان کے فقش قدم پران کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ تمحارے پیچے فہیں

چلیں کے فیل فرمایا اللہ تعالی کے پنجبرنے أوَلَوْجِنْتُكُمْ كيا اور اگرچہ لاؤل مِنْ مُهار بِياسَ بِأَهْدَى زياده مِدايت والى چيز عِتَاوَجَدُتُدُ عَلَيْهِ ابَآءَكُمْ ،ال چزے جس پر پایاتم نے اپنے باپ دادا کو۔ لعنی اگر دلائل سے ثابت ہوجائے کممیری بات زیادہ ہدایت والی ہے اس سے جس پرتم نے اسے باپ داداکو پایا۔کیا پھر بھی نہیں مانو كَ قَالُوا الْعُول نِهُمَا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُعُرِبِ كُفِرُونَ بِرَّا بِم ال جِيرَاءُو تم دے كر بھيج محيح ہومنكر ہيں ہانے۔اباس ضد كاكياعلاج ہے؟ان كوتو جا ہے تھا کہتے تھیک ہے دلیل سے ثابت کر دو کہ جو چیزتم پیش کرتے ہووہ زیادہ ہدایت پر مشتمل ہےتو ہم مان لیں سے ۔ مگر انھوں نے صاف کہددیا کہ جوتم دے کر بھیجے گئے ہوہم اس کے مكريس الله تعالى فرماتے بين فَانْتَقَمْتَ امِنْهُ عَد يس م في ان ان انقام ليا-كى يانى ميں دُبويا،كسى يرزلزله نازل كيا،كسى ير پيھر برسائے،كسى كوز مين ميں دھنساديا، طرح طرح كے عذاب قرآن ميں مذكور بيں فانطن ليس ديكھا مے خاطب! كيف كان عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ كيساانجام مواجمطلانے والوں كا۔ الله تعالی حق كى ترويدسے بیائے اور حق والول کا ساتھ تھیب فرمائے۔

# HOLONGOSTA

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّى بَرَآعُ مِنَّا تَعَبُّلُونَ اللَّهِ وَأَوْمِهِ إِنَّا فَي الَّذِي فَطُرَ فِي فَإِنَّهُ سَيَهُ رِيْنِ ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَا قِيَاةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُ مُ يُرْجِعُونَ ﴿ مُنْعَثُ مُتَّعِثُ هَوُ لَآءِ وَ إِنَّاءَهُمُ حَتَّى جَاءُهُمُ الْعَقُّ ورَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلِيَّاجِاءُهُمُ الْعَقُّ قَالُواهِ نَا سِعُرُّقِ إِنَّايِهِ كَفِرُونَ @ وَقَالُوْ الوَّلَانْزِلَ هٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْبِيَيْنِ عَظِيْمِ الْمُمْرِيقَيْمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ مُعَنُ قَسَمْنَا مُعُمْ مِعِيْثُتُهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاوَرُفَعُنَابِعَضْهُمْ وَقَ بَعْضٍ دُرِجْتِ لِيَتَّخِنُ بَعْضُهُ مُرْبِعُضًا سُغِرِتًا وُرَحْمُكُ رَبِّكَ خَيْرُمِّهَا مُعُونِ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ التَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً كَمِعَلْنَا لِمَنْ عَيْفُرُ بِالرِّحْمِنِ لِبُيُورِمِمُ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُرُونَ ۗ ولِلْبُيُورِهِمُ اَبُوالِا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَكُونُ فَوَذُخُرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذلك لتا مَتَاعُ الْعَيُوةِ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ عِنْدَرَتِكَ لِلْمُتَّقِينَ فَعَ وَإِذْ اورجس وقت قَالَ إِبْرُهِيْمُ كَهَا ابراجيم عليه في لِأَبِيْهِ النياب كو وَقَوْمِهُ اوراني قوم كو إنَّنِي بَرَاجٍ بِشك مِن إِدار مول مِنسَّا ان چیزول سے تَعْبُدُونَ جن کی تم عبادت کرتے ہو اِلّا الَّذِي مَّرُوه وَات فَطَرَنِي جَس نَے مجھے پیداکیا ہے فَاتَ اُسَیَهٰدِیْن يس بيشك وبي ميري راه نمائي كرتائ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً اور بناياس كوايك كلم بَاقِيَةً بِالْيَرْجِعُوالا فِيْ عَقِيهِ النِّي اولادمين لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

تاكه وه لوث آبيس بَلْ مَتَّعْتُ هَوُ لَآءِ ` بلكه ميس نے فائده ديا ان لوگوں كو وَابَآءَهُمْ اوران كي باب دادول كو حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقَّ يَهَال تك كرآ گیاان کے پاس حق ور سؤل مین اور سول کھول کر بیان کرنے والا وَلَمَّاجَاءَهُمُ الْحَقِّ اورجس وقت آگیاان کے پاس فل قَالُوا کہا انھوں غ هٰذَاسِحْ يَجادوب قَالِتَابِه كُفِرُونَ اوربِشَكَ بَمُ اسْكَا الكاركرن والع بين وقَالُوا اوركماانهون في لَوْلَانُرِّلَ هٰذَاالْقُرَانَ كون بين اتارا كياية رآن عَلَى رَجُلِ مِن الْقَرْيَةَ يُن عَظِيْمٍ حَسى بوت آدمی پر دو بستیوں میں سے اُھُمْ یَقْسِمُون کیا بی سیم کرتے ہیں رَخْمَتَرَبِّكَ آپِ كَرْبِ كَارِمْتُ كُو نَحُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُ مُ مَّعِيْشَتَهُمْ م نِتَقْيم كى ہے ان كے درميان روزى في الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ونيا كى زندگى مِن وَرَفَعْنَا يَعْضَهُمُ اور بلندكيا بم ني ان كيعض كو فَوْقَ بَعْضِ لِعَصْ بِ دَرَجْتِ ورجول بِ ثِيَتُعِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا تَاكُه بِنَا نَيْنِ ان مِن عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِن عَلَى بعض كو سُغْرِيًّا تابع (خدمت گزار) وَرَخْمَتُ رَبِّكَ اورآب كرب كرمت خَيْرُ بهت بهتريم مِيمَّانِجُمَعُون ال چيزے جس كويد النهاكرت بين وَلَوْلاً اورا كُرْبِي بَات نه مولى أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً قَاحِدةً كمهوجا كيل كي لوك ايك بي كروه لَجَعَلْنَا البته بم بنات لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمُنِ أَسِ كَلِي جُوانكار كرتا تقارحان كالبِيُوتِهِ أَن

کے گھروں کے لیے سُقُفًا چھتیں مِّن فِضَّةٍ چاندی کی قَمَعَارِجَ اورسیر هیاں عَلَیْهَایَظُهُرُونِ جَن پروه چرد هے ہیں وَلِیُوْتِهِمْ اَبُوابًا اور الله کے گھروں کے دروازے قَسُرُ رَاعَلَیْهَایَۃً کِوُنَ اور تخت جن پروه فیکھروں کے دروازے قَسُرُ رَاعَلَیْهَایَۃً کِوُنَ اور تخت جن پروه فیک لگا کر بیٹھے ہیں وَزُخُرُ قَا اورسونے کی وَاِن کُلُ ذٰلِکَ اور ہیں ہیں سیسب چیزیں دَسَّامَاعُالْحَیٰو قِالدُّنیَا مُرفا کده دنیا کی زندگی کا وَالاخِرَةُ مِیسب چیزیں دَسَّامَاعُالْحَیٰو قِالدُّنیَا مُرفا کده دنیا کی زندگی کا وَالاخِرَةُ عِندَرَ بِّكَ اور آخرت آپ کے رب کے ہاں لِلْمُتَّقِیْنَ پر ہیزگاروں کے عِند دَرَ بِّكَ اور آخرت آپ کے رب کے ہاں لِلْمُتَّقِیْنَ پر ہیزگاروں کے لیے ہے۔

#### ربطآيات:

کل کے درس اور سبق میں تم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغیروں نے اور خاص طور پر آنخضرت مَنْ لَیْنِیْ کی ذات گرای نے مشرکین کوحق کے قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اِنّا وَ جَدُنَا آبَاءً فَاعَلَیٰ آھَ۔ ہِوَّ اِنّاعَلَیٰ اللہِ هِمْ مُّفَعَنَدُونَ '' بِحِثُک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک مسلک پر اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر چلنے دالے ہیں۔'' آپ مَنْ اِنَّیْنَ کے کہنے پر ہم نے اپنے آبا وَ اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑنا۔ پر چلنے دالے ہیں۔'' آپ مَنْ اِنَّیْنَ کے کہنے پر ہم نے اپنے آبا وَ اجداد کا طریقہ نہیں جھوڑنا۔ پھر مشرکین مکہ کا یہ جسی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم مالیے ہی اولا دمیں سے ہیں۔ تو اپنے عقیدے کی کڑی ان کے ساتھ ملاتے تھے تو اس سے دہ نے ظاہر کرتے تھے کہ ان کا بھی بہی عقیدہ تھا جو ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا روفر مایا کہ ابراہیم مالیٹے کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔

الله تعالی فرماتے ہیں کان کھول کرین لو وَإِذْ قَالَ إِنْرُ هِیْمُ اورجس وقت فرمایا ابراہیم مالیے نے لاَبِیْ مِوقَوْمِ مَ این باپ کوجس کا نام آزر تھا جیسا کہ سورة

الانعام ساتوي يارے ميں ہے إذْ قَالَ إِبْراهيمُ لِا بيهِ آزَدَ "جب كهاابراتيم مَالِكِ، نے اینے باب آزرکو۔' اور اپن توم کو بھی کہا اِنَّنِی بَرَ آجَ مِّمَا تَعْبُدُونَ ہِ شَک میں یے زار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا۔ ابراہیم مَالْئِلِیم نے تو اینے والد اور اپنی قوم کی عقیدے کی وجہ سے مخالفت کی اورتم اینے باپ دادا کے شرکیہ عقیدے کی ڈگر پر چلتے ہواور ابراہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔تمہاراان کے ساتھ کیا جوڑے؟ تہاری باتوں کا کوئی ربط اور جوڑنہیں ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِی فَظَرَ نِی مُمروه ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں اس کے سواکسی کی عبادت بیں کروں گا فَاِنَّهُ سَیَهْدِیْن بے شک وہی میری راہ نمائی کرتا ہے۔اس نے مجھے نبوت دی ، ہدایت دی اس کے بڑے انعامات اور احسانات ہیں میں اسی رب کو مانتا مول باقى سب سے بزار مول وَجَعَلَهَ الْكِلْمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ اور بنايا ابراجيم نے اس کو ایک کلمہ باقی رہنے والا اپنی اولا دمیں کہ باب دادا کی غلط بات نہ ماننا صاف لفظوں میں کہہ دینا ہم بے زار ہیں ان ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔اورتم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوا وران کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوانھوں نے تو باپ دا دا کی غلط باتوں کوشلیم ہیں کیا اور منہ بران کی تر دید کی۔اینے باپ کوخطاب کرتے ہوئے فرمايا يابَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطِينَ [مريم: ١٩٧٨] أن احدمير عباب ندعبادت كرتوشيطان کی۔''میرے اباجی اہم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اور تم کہتے ہؤکہ ہم نے اینے باب دادا کاراستنہیں چھوڑ نا یو کوئی جوڑ ہے ابراہیمی کہلانے کا؟ اور کیا (بنایا) اس کوایک الیمی بات جو باقی رہنے والی تھی ان کی اولا دمیں ۔ بیہ بات اس واسطے چھوڑی ہے۔ لَعَلَّهُمُّ يَرْجِعُون تاكه وه لوع آئيل كفروشرك نے جن كى بيعبادت كرتے ہيں۔ انھوں نے

ان كوكياديا إن مَتَّغتُ هَو لَآءِ وَإِيَاءَ هُذِ الله تعالَى فرماتے ہيں بلكه بم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو ۔ اوران کے باپ دادوں کو۔ نہ لات نے دیا، نہ منات نے دیا، نہ عزل ی نے دیا ، نہ اور بتوں نے ، نہ جا ند ، سورج ، ستاروں نے ، کسی نے ان کو پچھ ہیں دیا ، سب فاكده من في ويا ب حَتَّم بَكَ اعْهُمُ الْحَقُّ يَهَالُ تَكُ كُمَّ كَيَاانَ كَيَاسُ قُلْ وَ رَسُوْ لَيْ مَبِينَ اور رسول جو كھول كربيان كرتا ہے حقيقت كو، حضرت محمد رسول اللّه مَالْيَا اللّهِ مَالْيَا اللّهِ اوربيكافرايسے ظالم بين وَلَمَّاجَآءَهُمُ الْحَقُّ اورجب آكياان كے ياس ق قَالُوا كَهَ لِكُ هٰذَاسِخُرُ بِيجادوبِ قَالِتَابِهِ كَفِرُونَ اوربِ شُكَ بَمَ ال كَمْثَر ہیں نہیں مانتے۔ چونکہ عربی تنے قرآن یا ک سے متاثر ہوتے تنے مگر کہتے تھے کہ بیاثر اس کے حق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جادو ہونے کی وجہ سے ہے۔ جاند کو دوکلڑے ہوتے آئھوں سے دیکھااور کہا کہ طاق سِخبو مُستَیم " ' میجادو ہے جوسلسل چلاآر ہا ہے۔''معجزے کوجادو کہ کرٹال دیا وَقَالُوْ! اور کہاان لوگوں نے کَوْلَانُوْلَ طَذَا الْقُرْانَ كُولَ بَين اتارا كياية رآن عَلَى رَجُلِ مِن الْقَرْيَةَ يْنَ عَظِيْمٍ وبستيول میں ہے کسی بڑے آ دمی پر۔

دوبستیوں سے مراد مکہ اور طاکف ہے۔ اس وقت جدے کا وجود نہیں تھا مکہ کرمہ اور طاکف بڑے نہیں تھا مکہ کرمہ میں مالی لحاظ ہے اور برا دری کے لحاظ ہے ولید بن مغیرہ بڑا آ دی تھا چودھری اور سردار تھا۔ مکہ میں بڑا آ دی تھا چودھری اور سردار تھا۔ مکہ میں ولید بن مغیرہ نظر نہیں آیا اور طاکف میں عروہ بن مسعود تُقفی نظر نہیں آیا۔ ان میں ہے کس ایک پرقر آن کیوں نہیں اتارا گیا۔ اس کا جواب رب تعالیٰ نے دیا آ تھا۔ یَقْسِمُون کے دیا آئی مرضی کے دیا تیا ہے کہ دیا ہے کہ مرضی کے دیا تیا ہے کہ دیا تیا ہے کہ دیا ان کی مرضی کے دیا تھا۔ کی دیا تھا۔ کی مرضی کے دیا تیا ہے کہ دیا تھا۔ کی مرضی کے دیا تھا۔ کی دی دیا تھا۔ کی دی تھا۔ کی دیا تھا۔ کی دی تھ

مطابق ہم نے نبی بنانا ہے اور وحی اتار نا ہے۔قرآن ان کی مرضی کے مطابق اتار نا ہے نَحْرِ مِ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ مِي نِقْسِم كى ہے ان كے درميان روزى في الْحَيْوةِ الدُّنيَا ونياكى زندگى ميس - حديث ياك ميس آتا ب آتخضرت مَاليَّيْنَ في فرمايا إِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ آخُلَاقَكُمْ كَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمْ آرْزَاقَكُمْ " بِشَكَ اللَّه تعالى ن قسیم کیے ہیں تمہارے درمیان اخلاق جیسا کہ اس نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیے ہیں۔''تمہارےمزاج اور طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ کسی کی نرم اورکسی کی سخت ،کسی کی طبیعت کوئی نہیں بدل سکتا۔ مثلا ایک آ دمی کا مزاج سخت ہے تو اس کا بدلنا اس کے بس میں نہیں ہے وہ سخت ہی رہے گا۔گروہ اپنی تختی کو کفر کے خلاف استعمال کرے ، برائی کے خلاف استعمال کرے، شیطان کے خلاف استعمال کرے۔ اس سے تم یہ مطالبہ نہ کرو کہ نرم ہوجا۔وہ کیسے زم ہوجائے رب تعالی نے اس کو بخت بنایا ہے۔حضرت عمر رہی تھ کے مزاج میں بختی تھی ۔ وہ بختی کونہیں بدل سکتے تھے مگر انھوں نے اس بختی کوخت کے لیے استعال کیا \* أَشَنُّهُمْ فِي أَمُّو اللهِ عُمَد "عمر والتو تمام صحابه كرام مَنْكُمْ مِن دين كم معامله مين سب سے زیادہ سخت تھے۔'' تو ان کی شخق حق کے لیے تھی ، دین سے لیے تھی ، مزاج کسی کا بدلنا صرف الله تعالى كا كام ہے۔ الله تعالى نے صحابہ كرام منظنة كى صفت بيان فر ماكى ہے أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ " وه كافرول برسخت آيس ميس مهرباك ہیں۔''شیطان کے مقالبے میں بختی کرو،رب تعالیٰ کے احکام بریختی کے ساتھ قائم رہو۔ تو فر مایا اللہ تعالی نے تمہارے درمیان مزاج خودتقیم کیے ہیں جیسا کہ اس نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیے ہیں۔رزق دیتا بھی وہی ہے اور تقسیم بھی وہی کرتا ہے اور كوئى نہيں ہے۔ وَرَفَعُنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ اور ہم نے بلندكياان كے بعض كو

بعض پر دَرَجْتِ درجات کے اعتبارے۔کسی کوشکل عمدہ دی ،کسی کوقد ،کسی کو مال ،
کسی کو اولاد ،کسی کو ویسے ترقی دی ہے۔ رب تعالیٰ نے سب کو ایک جیسانہیں بنایا بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ یُنتَ خِذَ بَعْضَ ہُمُ بَعْضًا اللَّهُ خِرِیًّا۔
تسخیر کا معنیٰ :

سُخُویاً تنخیرے ہے۔ تخیر کامعنی ہے تا بع کرنا بعض کو بعض پر۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تا کہ بعض بعض کو تابع بنا کیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو پیسے دیے جیں دوسرے کو نہیں دیئے۔ اب میکارخانہ بنانا چاہتا ہے تو سے پیسے لگائے گا دوسرا مزدوری کرے گا۔ خود کا منہیں کرسکتا پیسوں کو چاہئے ہے تو کارخانہ بین بن جائے گا، مکان نہیں بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک کو پیسے دیے ہیں دوسرے کو قوت بدنی دی ہے تا کہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر میغریب لوگ دنیا ہیں نہ ہوں تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی پانڈی (قلی ) ہے گا کوئی مکان بنائے گا ،کوئی کا رخانہ بنائے گا ،کوئی سامان اٹھا کرلائے گا ، لے جائے گا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ سنخویا مسیخر ہے۔ ہے تخیرے نہیں ہے۔
تومعنی ہوگا کہ ہم نے بعض کو بعض پر بلند کیا ہے درجات میں تا کہ بعض بعض کا مسخرہ کریں
ہوشا کریں۔ جن کے درجات بلند ہیں وہ شرارت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ شخصا
کرتے ہیں کہ میں خوب صورت ہوں تو برصورت ہے، میں بلند قد ہوں تو پست قد ہے،
میں موٹا ہوں تو پتلا ہے، میں گورا ہوں تو کالا ہے، میں امیر ہوں تو غریب ہے۔ دنیا میں
دونوں با تیں چلتی ہیں تا بعداری کرنے والے بھی ہیں اور نداق اڑانے والے بھی ہیں۔
چھیسویں یارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا کہا اللہ فیڈن المناؤ الکہ یکسنحرکہ کے جسیسویں یارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا کہا اللہ فیڈن المناؤ الکہ یکسنحرکہ کے جسیسویں یارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا کہا اللہ فیڈن المناؤ الکہ یکسنحرکہ کے جسیسویں یارے میں اللہ تو اللہ کو اللہ کے ہیں یہا کہ کے اللہ کا بیا کہا اللہ فیڈن المناؤ الکہ یکسنحرکہ کو سیارے ہیں یا کہا اللہ فیڈن المناؤ الکہ یکسنحرکہ کے جسیسویں یارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا کہا گا اللہ فیڈن المناؤ الکہ کے شخور

قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٌ السالة الوانة صفحاكر المحرات التها المحرات الدين وم دومرى قوم كماته على الله المحرات التها المحرات المحرات التها المحرات المحرات

فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ اور آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے ہِمّا یہ خَمْعُونَ اس چیز سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ مال ودولت ، سونا چا ندی ، زمینیں اور کارخانے یہ و نیا کی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ کی رحمت جومومنوں کو سلم گی وہ بہت بہتر ہے کیونکہ و نیا کی چیزیں و نیا میں رہ جا کیں گی ساتھ ایمان اور اعمال صالح جا کیں گئی سنور جائے گی۔ صالح جا کیں گئی سنور جائے گی۔ اخلاق حسنہ ساتھ جا کیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنور جائے گی۔ اگلی بات ذراتو جہ کے ساتھ بجھ لینا۔

 کافروں کو دے دیے تو نادان لوگ یہ بھے کہ یہ رب کے بڑے بیارے ہیں اور مقبول ہیں کہ کوٹھیاں سونے چاندی کی ہیں ، دروازے اور کرسیاں ، سونے چاندی کی ہیں اور وہ بھی کافر ہو جانے۔اگریہ خدشہ نہ ہوتا تو ہم سارا پھھ کافروں کو دے دیتے کسی مسلمان کو پھھ نہ دیتے۔

### قارون كاانجام:

قارون کے واقع میں تم پڑھ چکے ہو کہ ایک دن وہ بڑے تھا نہ باٹ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا۔ اس کے گھوڑے کازین بھی سونے کا تھا اور لگا م بھی ۔ آگے پیچے نوکر تھے۔ پچھلوگوں کے منہ میں پانی آگیا۔ کہنے لگے یالمیٹ آئیا میڈل منا اُوتی پیچے نوکر تھے۔ پچھلوگوں کے منہ میں پانی آگیا۔ کہنے لگے یالمیٹ آئیا میڈل منا اُوتی تھی ہوتا قارون کو دیا گیا ہے بیشکہ وہ البتہ بڑی خوش شمتی والا ہے۔ '' پچھاللہ والے بھی پاس جو قارون کو دیا گیا ہے بیشکہ وہ البتہ بڑی خوش شمتی والا ہے۔ '' پچھاللہ والے بھی پاس شھے اُنھوں نے کہا اس طرح نہ کہو دیکھنا اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اللہ تعالی نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا تو کہتے کہ رب تعالی کا شکر ہے کہ میں اس کی طرح دولت نہیں ملی ورنہ ہم بھی زمین میں دھنسا دیئے جاتے۔ یہان لوگوں نے کہا جفوں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی رب کا شکر ہے کہ ہمیں نہیں جفوں نے آرز دکی تھی کہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی رب کا شکر ہے کہ ہمیں نہیں۔ ملی۔

التدتعالی فرماتے ہیں وَلَوُلاَ اوراگرندہوتی ہے ان یُکےوُن النّاسُ کہ ہوجا کیں گے است ان یُکےوُن النّاسُ کہ ہوجا کیں گے کہ ہوجا کیں گے ایک ہی گروہ کہ سب کا فرہوجا کیں گ گَجَعَلْنَا البتہ ہم بناتے نِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ ان لُوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کا۔جورحمان کے احکام کے منکر ہیں نِبُیوُ تِهِمْ سُقُفًا ۔ بُیوْتٌ بَیْتٌ کی جمع ہے

بمعنی گھر۔ سُقُفًا سَقُفُ کی جمع ہے جمعنی حیت۔ان کے گھرول کی چھتیں میں فیضیة طاندی سے وَمَعَارِجَ اس کامفرد مِعْرَجٌ بھی آتا ہم کے سرے کے ساتھ اور مَعْرَبُر مجى آتا ہے ميم كے فتح كے ساتھ سيرهى كو كہتے ہيں۔معارج كامعنى ہوگا سٹر ھیاں، سٹر ھیاں بھی جاندی کی عَلَيْهَا يَظْهَرُ وَ جَ جَن بِروه چڑھتے ہیں جن کے ذر ملع وہ اوپر والی منزل اور حصت پر جاتے ہیں و بنیو تھے اُبو ابا اور ان کے محرول كوروازے وَسُرُدًا سَبِيْدُ كَ جَعْمِ كَرسيال -اوركرسيال عَلَيْهَا مَثِّكُونَ جَن يرفيك لكاكر بيضة بين سب جاندى كيموت وَرُخْرُفًا اورسون کی بھی ہوتیں ۔ بیسب کچھان کو دے دیتے اگر بیخدشہ نہ ہوتا کہ سب کافر ہو جائیں سے۔غلط نتیجہ اخذ کر کے کہ رب ان برراضی ہے تب سب پچھان کو وے دیا ہے۔فرمایا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ اورنبيس بين بيسب چيزين تشا بمعنى إلَّا عبار مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنيّا ونيا كى زندگى كافائده، دنياكى زندگى كاسامان \_ دنياكى زندگى كتنى بهوگى ؟ دس دن، دس سال، ہیں سال، پیاس سال، سوسال آخرموت ہے۔ اور بیسونا جاندی کافروں کے كام بيس آئے گا آخرت ميں والاخرة عندر بلك لِلمُتَّقِينَ اور آخرت آپ ك رب کے ہاں پر ہیز گاروں کے لیے ہے۔ اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی بالکل فانی ہے۔افسانے اور کہانی کے سوا کچھنیں ہے۔رب تعالی سب کوحقیقت سمجھنے کی تو فیق عظا فر مائے اور اس بڑمل کرنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔



وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّمْنِ نَقَيِّضْ لَهُ شَيْطُكًا فَهُوَلَهُ قَرِيْنَ فَيَ مَنْ لَكُمْ وَكُولَةً فَا الْكَوْنَ فَا الْكَوْنَ الْكَالُونَ الْكَالُونَ الْكَالُونَ الْكَالُونَ الْكَالُونَ الْكَالُونَ وَكُلْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ وَكُلْكُونَ الْكُونَ وَكُلْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ وَكُلْكُونَ وَكُلُلُونَ الْكُونَ الْكُونَ وَكُلُلُونَ الْكُونَ وَكُلُونَ الْكُونَ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وَمَنَ يَعْشُ اور جَوْحُفُلُ اعْرَاضَ كُرَتَا ہِ عَنُ ذِكْرِ الرَّحُمُٰنِ رَحَانَ كَ ذَكَرَ ہِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُانَ اللهُ عَمْ رَكَ عَيْنَ الله كَ لِيَ شَيْطُانَ كُو فَهُو لَهُ قَرِيْنِ لِي وَهِ شَيْطُانَ اللهُ الله عَلَى مُوجًا تا ہے وَ إِنَّهُ هُو اور بِ فَهُو لَهُ قَرِيْنِ لِي مَعْرَاتِ عَيْنَ اللهُ وَهُ رَوَ يَعْنِ السَّيْنِ لِي فَهُو لَهُ هُو اللهُ وَهُ رَوَ كَتْ عِينَ اللهُ وَهُ مَا اللهِ يَعْنَ اللهِ عَنِ السَّيْنِ لِي اللهُ عَنِ السَّيْنِ اللهِ عَنِ السَّيْنِ لِي اللهُ عَنِ السَّيْنِ لِي اللهُ وَهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ ال

میرے اور تیرے درمیان بعدالمُشرِقَین دومشرقوں کی دوری ہو فیسس الْقَرِيْنِ لِي بهت بى براساتهى ج وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اوروه بركز نفع نہیں دے گاتم کوآج کے دن اِذْظَلَمْتُمُ جس وقت تم نے ظلم کیا اَنْ کے مُر بشكتم في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ عذاب مِن شريك مو أَفَأنْتَ كيا لين آپ تُسْمِعُ الصَّمَّةُ سَاكَتَ بِين بَهِرُول كُو أَوْتَهُدِي الْعُنْيَ يَا آب مرایت دے سکتے ہیں اندھوں کو وَمَنْ کَانَ فِي ضَلِّل مُّبِينِ اوران کو جو کھی مرابی میں ہیں فاِمّان ذُهَبَ بِن الله الرجم لے جائیں آپ و فاِنّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُونِ لِي إِسْ إِنْكَ بَمِ انْ سِي انْقَامِ لِينِ وَالَّهِ بِينَ أَوْ نُريَنَا اللَّذِي يَا مُم آپ كود كھادين وه چيز وَعَدُنْهُمْ جس كامم نے ان سے وعده كيام فَإِنَّا عَلَيْهِمُ مُّقْتَدِرُون لِي بِشَكَ مَم ان يرقادر بين فَاسْتَمْسِكُ يُلِم صَبُوطَى كَمَاتِهِ بِكُرِي بِالَّذِي ال يَزِكُو أُوحِيَ إِلَيْكَ جوآب كى طرف وحى كى كئى ہے اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ بِشَك آبِ سير مصرات يربي وَإِنَّهُ اور بِشك يقرآن لَذِ حُرَّ لَكَ البته تقیحت ہے آپ کے لیے وَلِقَوْمِكَ اورآپ کی قوم کے لیے وَسَوْفَ مُنْ لَوْنِ اور عن قريب آب سے سوال کيا جائے گا وَسْئِل اور آب سوال كريس مَنْ أَرْسَلْنَا ان ع جن كوہم نے بھیجائے مِنْ قَبْلِكَ آپ ہے يهلج مِنْ رُسُلِنَا اين رسولوں ميں سے اَجَعَلْنَا كيا ہم نے بنائے ہيں

مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ رَمَان کے نیج الِهَ ﴿ معبود یُعْبَدُوْنَ جَن کی عبادت کی جائے۔

انسان کے دل کی مثال مکان کی ہے۔ بے ہوئے مکان میں لوگ رہے ہوں
تو وہ صاف ستھرا ہوتا ہے اوراگر کوئی نہ رہتا ہوتو پھر دہ محض کھنڈر اور کوڑا کر کٹ کا گھر ہوتا
ہے اور دہاں کتے بلے ڈیرالگالیتے ہیں۔ای طرح اگر انسان کے دل میں رحمان کو نہ بسایا
گیا تو پھر شیطان آ بسے گا مکان تو خالی نہیں رہتے۔

الله تعالى فرماتے ہیں وَمَن يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الدَّحْمٰن اور جو تحض اعراض كرتا ہر حمان کے ذکر ہے جس کے دل میں رحمان کی یاد نہ ہو انقیض کہ شیطنا ہم اس یرمسلط کردیتے ہیں شیطان ۔ رحمان کی جگہ پھراس گھر میں شیطان ڈیرے ڈالے گاوہ آ كربيعًا فَهُوَلَا فَرِيْرِي لِين وه شيطان اس كاساتقى موجاتا بضرورى نهيس كه ابليس ہو۔ابلیس ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتااس کے جیلے جانے ہوتے ہیں۔مسلم شریف میں ردایت ہے کہ ابلیس نے اپنا تخت سمندر پرٹکایا ہوا ہے اس تخت پر بیٹھ کر شیطانول کی ڈیوٹیاں لگا تا ہے۔رات کی علیحدہ اور دن کی علیحدہ۔جیسے اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کراماً کاتبین کی ۔ رات کی ڈیوٹی والے جونہی فجر کی نماز اللہ ا كبر! ہوئى چلے گئے اور دن والے آگئے عصر كى نماز كے وقت دن والے چلے جاتے ہیں رات دالے آجاتے ہیں۔ای طرح شتونگڑ دن (چھوٹے شیطانوں) کی بھی ڈیوٹیاں ہو تی ہیں تو ابلیس ہر جگہ نہیں ہوتا۔ ہاں! جیسے ملک کا صدر دورے کرتا ہے بھی کسی جگہ پہنچتا ہے بھی کسی جگہ ایسے دورے شیطان بھی کرتا ہے۔ جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے ہرجگہ موجود ہیں۔ صدیت پاک میں آتا ہے انسان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے ان دوفرشتوں کے علاوہ جوکرا ما گاتین ہیں۔ دل میں اچھا خیال آئے تو وہ فرشتے کا القاء ہوتا ہے اور دل کے بائیں طرف شیطان ہوتا ہے ہُرے خیالات اور وسوسے شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب ہُرے خیالات آئی وُڈ باللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرّجیم پڑھ کراور لا حَوْل وَلَا قُوقًة اِلّٰا بِاللّٰه العلی العظیم پڑھ کر بائیں طرف تھوک دو کہ ہم نے تیرا ارْ قبول نہیں کیا۔

اور بخاری شریف کی روایت میں ہے اِنّ الشَّيطنَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَجْرَى مَـجْـرًى اللَّهُ '' جہال تک بدن میں خون کا دورہ ہوتا ہے وہاں تک شیطان کا اثر ہوتا ہے۔' اطباء کہتے ہیں کہ آ دمی جب یانی بیتا ہے تو دومنٹ میں اس کا اثر ناخنوں کے نیجے تک پہنچ جاتا ہے۔خون کا دورہ بھی اس طرح ہوتا ہے۔اور جہاں تک خون کا دورہ ہوتا ہے وہاں تک شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو فر مایا جور حمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس يرشيطان مسلط كردية بين وه ال كاساتهي بوتاب وَإِنَّهُ مُ لَيَصُدُّونَهُمُ عَنِ السَّهِيل اور بے شک وہ شیاطین البنة روکتے ہیں ان کوسید ھے راستے سے۔ شیطانوں کا کام ہے غلطرات يرد الناليكن اس كے باوجود وَيَحْسَبُون أَنَّهُمْ مُّهُمَّدُون اوروه خيال کرتے ہیں بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بُرے کام کرنے والابھی اینے دل کی تسلی کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی تا ویل اور خوبی بیان کرتاہے کہ ہم سیجے کررہے ہیں اور ہدایت پر ہیں اور گمرای برقائم رہتے ہیں اور شیطان ان سے غلط کام کروا تا ہے۔ شیطان کا چیلا شیطان کی بات مانتا ہے اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے اور اس کے دیئے ہوئے وساوس اور خیالات پرچلنا ہے حقی إذا جاءنا یہاں تک کہوہ جب ہمارے یاس آئے گاجورب

تعالیٰ کی یادے عافل ہے اور اس کا ساتھی شیطان بھی سامنے ہوگا۔ اس وقت قالَ کے گاساتھی شیطان کو یلکٹ بھٹے نئی و بیٹنگ بغد المُشرِقَیْنِ ہائے افسوس! میرے اور تیرے درمیان دومشرقوں کی دور کی ہوتی۔ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دور کی ہوتی۔ اتنی دور کی ہوتی۔ اتنی دور کی ہوتی۔

# المشرقين كالفير:

ایک تفسیر کے مطابق مشرقین تغلیباً کہا ہے مرادمشرق ادرمغرب ہیں۔جیسے ایک اب ہے اور ایک اُم ہے۔ باپ کو ہاں پر غلبہ دیتے ہوئے ابوین کہتے ہیں۔ چاند کوسورج پرغلبہ دیتے ہوئے ابوین کہتے ہیں۔ چاند کوسورج پرغلبہ دیتے ہوئے قمرین کہتے ہیں۔

اوردوسری تفییر کے مطابق مشرقین سے مراددومشرقیں بی ہیں ایک مشدوق السقیف اور ایک مشدوق الشِّت اور کامشرق اور سردیوں کامشرق اور سردیوں کامشرق اور سردیوں کامشرق سے گرمیوں کے موسم میں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے یہاں سے چلتے چلتے سردیوں میں اس کونے سے طلوع ہوگا۔ان دونوں مشرقوں کے درمیان کروڑوں کیل کافاصلہ ہے۔ تو کہے گاان کے درمیان ہوتی فیڈسس کا ان کے درمیان ہوتی فیڈسس کا ان کے درمیان ہوتی فیڈسس المقرین کی بہت ہی براساتھی ہے۔ اس وقت اپنے شیطان ساتھی سے لڑے گا۔ الله تعالی فرماتے ہیں و آئی تُنتُ عَدُ الْدَیْوَ اور دوہ قول شمیں ہر گر نفع نہیں دے گا آج کے دن۔ اس دن یکئے تبدین و بیڈنک بُغدا لَدُشُر قدین والاقول شمیں ہر گر نفع نہیں دے گا آج کے دن۔ اس دن یکئے تبدینی و بیڈنک بُغدا لَدُشُر قدین والاقول شمیں ہر گر نفع نہیں دے گا کیوں؟ اِذِ ظَلَمَ اُنہُ اس لیے کہ تم نظم کیا ، شرک کیا۔ اپنش برگلم کیا ، دوسروں برظم کیا ، درب تعالی کے احکام تو ڈے اَڈ کے فی الْعَدَابِ مُشْتَر کُونَ والے تم

اورتمہارے ساتھی شیطان عذاب میں شریک ہوگے۔

ملحدين كااعتراض:

بعض طحدین نے بیاعتراض کیا ہے کہ انسان تو فاکی ہے اس کوتو دوز خ میں ہزاہو
گی جنات تو ناری ہیں ان کو اللہ تعالی نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے تو ناری کو نار
سے کیا سزا ہوگی؟ اس کے محققین نے کئی جواب دیئے ہیں۔ ایک بیہ کہ جنات کی تخلیق دنیا
گی آگ سے ہوئی ہے جہنم کی آگ و نیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔ تو دنیا کی آگ اس
کے مقابلے میں کوئی شے نہیں (بے حقیقت) ہے۔ اِس آگ سے پیدا کیے ہوئے جہنم کی
آگ میں جلیں گئی شے نہیں (بے حقیقت) ہے۔ اِس آگ سے پیدا کیے ہوئے جہنم کی
آگ میں جلیں گئی شے نہیں (بے حقیقت) ہے۔ اِس آگ سے پیدا کیے ہوئے جہنم کی
آگ میں جلیں گئی شے نہیں (بے حقیقت) میں کوئار میں جلنے کی سزااگران کو
سمجھ نہ آئے تو پھراس طرح سمجھ لوکہ ناریوں کو جہنم کے طبقہ زمبر بر میں پھینکا جائے گا۔ وہ
انتہائی شعنڈ اطبقہ ہے۔

آگاللہ تعالی آنخضرت مَنْ اَلَیْ کُوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اَفَائْتَ اللہ عَلَی اللہ تعالی آنخضرت مَنْ اَلَیْ کُوخ اللہ کہ اِللہ کے اللہ کا اُلہ کہ اِللہ کے اللہ کا اُلہ کہ اوے ہیں۔ پھر بہرے بھی وہ کہ جضوں نے خود کہا ہو کہ بمارے کا نول میں اُوجھ ہیں ڈاٹ ہیں۔ 'جب یہ حالت ہوتو ہدایت کیے نصیب ہوگ۔ ہمارے کا نول میں ہو جھ ہیں ڈاٹ ہیں۔' جب یہ حالت ہوتو ہدایت کیے نصیب ہوگ۔ دو پہر کا وقت ہو مطلع بھی صاف ہوکوئی آ دمی باہر سرئک پر کھڑا ہوکر آ تکھیں بند کر کے کہا کہ جھے سورج دکھاؤے بھی اُل ہوں بندگی ہوئی ہیں تجھے سرج کے کیے دکھایا جائے ؟

مہم آنکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے اُلی میں بعد کی ہوئی ہیں تجھے سرخ کیے دکھایا جائے؟

اس میں بھلا تصور کیا ہے آ قاب کا اُل میں خانوں میں ڈاٹ لگائے ہوئے ہوں آ تکھوں کے آگے یردے لڑکائے تو جموں نے کانوں میں ڈاٹ لگائے ہوئے ہوں آ تکھوں کے آگے یردے لڑکائے

ہوئے ہوں کیا آپ ان کومدایت دے سکتے ہیں آؤتھدی الْعُنی یا آپ اندھوں کو بدایت دے علتے ہیں۔ جنھوں نے قصداً آئکھیں بند کی ہوئی ہیں وَمَرِ نُ کَانَ فِي ضَالِ مُبِین اور کیا آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں جو کھلی گراہی میں ہے اور اس گراہی سے نکانا بھی نہیں جا ہتا۔طلب کے بغیررب تعالیٰ سی کو بچھنمیں دیتا۔طلب ہوگی تو دےگا۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ ٹونٹی اور نلکے سے یانی تب ہی حاصل کر سکتے ہو کہ برتن کا منه سیدهار کھا ہوا دراگر برتن یا گلاس وغیرہ الٹارکھو گےتو بےشک سارا دن بھی ٹونٹی چلتی رہے گلاس یالوٹا وغیرہ نہیں بھرے گا۔ یہی حال مجھوتم کہ جب سی کے دل میں طلب ہوگی حق کی تو ضروراس کو ہدایت ملے گی اور اگر دل والا برتن الٹادے گا تو اس میں پچھنیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے فکن شآء فلیومن ومن شاء فلیکفر [سورۃ الکہف]'' پس جوجا ہے اپنی مرضی ہے ایمان لائے اور جوجا ہے اپنی مرضی ہے گفر اختیار کرے۔ "فرمایا فیامّاندُ هبَنّ بك اے بی کریم مَنْ اِن اگر جم لے جائیں آپ کودنیا ہے آخرت کی طرف توبی خیال نہ کرنا بین کے جائیں گے فیاتًا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ يس بيشك مم ان سے انقام ليس كے - بيعذاب سے چھوٹ ميں سكتے أو نُدينَاك الَّذِي وَعَدُنْهُمْ يَا بِمُ آبِ كُودِكُما تَمِينَ وه عذاب جس كا بم نے ان سے وعدہ كيا ہے۔ آب کی موجودگی میں عذاب آئے فیاناً عَلَيْهِ مُ مُقْتَدِرُونَ پس بِ شک ہم ان پر

# حضوراكرم على الله كايدوعاكرنا:

قادر ہیں۔

کے والوں کی نافر مانی اور زیاد تیوں کی وجہ ہے آپ تلکی آئے بد دعا فر مائی اے پر درگار!ان پرالیسے سال مسلط فر ماجیسے یوسف مالیسے کے زیانے میں قبط سالی کے تھے۔

بارشیں رک گئیں، ورخت جھاڑیاں سرگئیں، جانور مرکے ۔ حالت یہاں تک پنجی کہ اکھ کو البعظام وَالْمَیْتَةَ وَالْجُلُودَ '' ہمیاں پیں پیس کر پھائلتے تھے، مرداراور چرئے کھاتے تھے۔ ابوسفیان اس وقت کافرتھا۔ آنخضرت مَالِیَّا کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد مَالِیَّا آپ صلدری کاسبق دیتے ہیں سیساری تمہاری برادری ہے دعا کریں ان سے محمد مَالِیِّا آپ صلدری کاسبق دیتے ہیں سیساری تمہاری برادری ہے دعا کریں ان سے سے تکلیف رفع ہوجائے۔ آپ مَالِیُّا نے فرمایا چھاجان! اللہ تعالی کی تو حید کو قبول کرلو ، کلمہ پڑھاو، اسلام کو تسلیم کرلو پھر دیکھور ب تعالی کی رحمتیں کیے نازل ہوتی ہیں۔ کہنے لگا ہے بات نہروویے دعا کرو۔

پچھدن ہوئے ہیں ایک بی بی میرے پاس آئی کہ رشتے میں رکاوٹ ہے کوئی تعویذ دے دو۔ میں نے کہا بٹی! یہ تعویذ لوادر کہا کہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ یارجیم ، یا کریم ، یالطیف پڑھ لیا کرنا۔ اللہ تعالی اس کی برکت سے رشتے میں رکاوٹ کود ، رکردیتے ہیں۔ کہنے گئی کہا گھیک ہے تو پھر تعویذ اپنے پاس رکھلو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں تیرے طرح کی کوئی اور بی بی لے جائے گی۔ تعویذ لے کرنہیں گئی کہ نماز کی تلقین کرتے ہیں۔

تو ابوسفیان نے کہا تو حید اور کلے والی بات کو چھوڑ و پہلے ہمارے لیے دعا کرو۔
آپ ہو اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پرعذاب ان سے ل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پرعذاب ان پرمسلط کیا۔ تو فر مایا ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کودکھا دیں وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے فائستہ سائے یا آپ نے آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں وہ چیز جو آپ کی طرف وقی کی گئی ہے۔ بیقر آن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بردی وہ حت ہوں میں سے بہت بردی دولت ہے۔ اس مادی دور میں ہمیں

اس کی قدر نہیں ہے۔ ان شاء اللہ تعالی مرنے کے بعد قبر میں اس کی قدر وقیت معلوم ہوگی ، میدان محشر میں اس کی قدر معلوم ہوگی ۔ بیل صراط پر گزرنے کے وقت اس کی قدر معلوم ہوگی ۔ قی صراط پر گزرنے کے وقت اس کی قدر معلوم ہوگی ۔ تو فر مایا آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وتی کی گئی ہے اِنگلے علی صراط میں اُنٹی سید مصرات پر بین وَ اِنَّهُ اُور کی ہے ۔ اِنگل کے البتہ آپ کے لیے نسیحت ہے وَ لِقَوْمِتُ اور اور بے شک بیقر آن کر ذی کے گئی البتہ آپ کے لیے نسیحت ہے وَ لِقَوْمِتُ اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اس کو پڑھنا ، بھینا ، اس کے مطابق عمل کرنا ہی قدر بید نجات ہے۔ فر مایا س او و سَوْفَ اَنْسُلُونَ اور عن قریب تم سے سوال کیا جائے گا کرتا ہی کرتر آن کو مانا ہے یانہیں ، پڑھا ہے یانہیں ، سمجھا ہے یانہیں ، اس کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں ۔ بیسوال تم سے ہوں گاس سے عافل ندر ہنا۔

آگِشُرُ کارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا وَسُئُلُ مَنَ الْمِنْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیہ عَ

### **كَلَقَكُ**

ارْسَلْنَامُوْسَى بِالْيِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَعَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعٰكَيْنَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْتِنَا إِذَاهُمْ مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيْهِ مُرْتِنَ أَيْدٍ إِلَّا هِي ٱلْبُرْمِنَ أُخْتِهَا وَآخَذُ نَهُ مُ بِالْعَنَابِ لَعُلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُوْ إِيَّا يُهُ السِّحِرُ ادْعُ لَنَارِيكُ مِمَاعِمَ مُعْلَكُ إِنَّنَالَهُمْ تَكُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَنَابَ إِذَا هُمْ يَكُنُّونَ ۞ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ النِّسَ لِي مُلْكُ مِصْرَو هن والْكُنْهُ وَ يَجْرِي مِنْ تَحْرَى مِنْ تَحْرَى الْكُلُّتُبُصِرُونَ الْكَانَاخَيْرُمِنْ هْنَاالَّذِي هُوَجِعِينُ هُ وَلَا يُكَادُ يُبِينُ ﴿ فَلَوْلَا ٱلَّقِي عَلَيْهِ السُّولَةُ مِنْ ذَهَبِ أَوْجَآءُ مَعُهُ الْهَلَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَالْسَعَاتُ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ مُكَانُوْ إِقَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَلَيَّ السَّفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُ مْ فَأَغُرِقَنْهُ مُ آجْمَعِيْنَ ﴿ فَجَعَلْنَهُ مُ مِلَقًا وَمَثَلًا لِلْخِرِيْنَ ﴿ أَ وَلَقَدُ اورالبِتِهُ فَقِيلَ أَرْسَلْنَامُوْسِي بَقِيجًا بَمْ نَهِ مُوكِي مِلْكِ كُو باينتاً اين نثانيال دے كر إلى فرعون فرعون كى طرف وَمَلاَيِهِ اوراب کی جماعت کی طرف فقال پی فرمایا مویٰ سے نے اِنی رَسُولَ رَبّ العلمين بے شك ميں رسول ہوں رب العالمين كى طرف سے فَلَفًا جَاءَهُمُ لِيل جس وقت وہ لائے موی ماسے ان کے یاس بالیتیا جاری نشانیاں إذَاهُمُ مِنْهَا يَضْهَ حَكُونَ احِانك وولوگ ان نشانیول كے ساتھ بنتے

عَ وَمَانُرِيْهِمْ مِنْ ايَةٍ اور بَمْ بَيْن دكهات عَ ان كُوكونى نشانى إلَّاهِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا مُروه برى بوتى تقى بهلى ع وَأَخَذُنْهُمْ بِالْعَذَابِ اور بم نے پکڑاان کوعذاب میں لَعَلَّهُ مُرْجِعُون تاکهوه باز آجائیں و قَالُوا اوركهاانهول في يَاتَيْهَ السَّجِرُ التَّجادوكُر ادْعُ لَنَارَبُّكَ وعاكر مارے کیا ہے رب سے بِمَاعَهِدَعِنْدَكِ جُورِکُهُ عَبِدِكِيا ہِ النِ نَ آپ کے ساتھ اِنْنَا لَمُهُنَّدُون بِ شُک ہم ہدایت پانے والے ہیں فَلَمَّا كَ مَنْ فَنَاعَ فَهُمِّ الْعَذَابَ لِيل جس وقت مم في دور كرديا ان عنذاب إِذَاهُمْ يَنْ عُمُونَ المَا تُكُ أَنُولَ فِي عَهِدُورُولِ وَنَادَى فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ اوراعلان کیافرعون نے اپنی قوم میں قال یقوم کہااس نے اے میری قوم اَلَيْسَ لِي مُسَلَّكُ مِصْرَ كَيالْبِيل مِم مِر ع لِيمُعركا الكَ وَهٰذِهِ الْأَنْهُمُ اورينهري تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِي عِلْقَ بِيلَ مِيرِكِ يَتِي وَفَلَاتُنْهُمْ وَنَ كَيا لِي مَنْ مِنْ هُ ذَالَّذِي هُوَ مَا فَاخَيْرُ لِلْكُمِينِ بَهُمْرِ بُول مِنْ هُ ذَالَّذِي هُوَمُ مِهِ إِنَّ ال مخص سے جو حقیر ہے قالایکادیہین اور قریب ہیں کہ وہ بیان بھی کرسکے فَلُولْا ٱلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةً لِيل كيول بيس دُّالِ كَال يُكُن مِن ذَهَب سونے کے اُوجاء مَعَهُ الْكَلِّكَةُ يَا كِيونَ نَبِينَ آئِ الل كِي ماتھ فرشتے مُقْتَرِينِنَ جُرْبِهِ عُ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ لِي خَفِيف بِتَايَا ال فِ ابْي قُوم كُو فَأَطَاعُوْهُ لِي الْعُول فِي اللَّى الطاعت كَى إِنَّهُمْ كَانُوُ اقَوْمًا فَسِقِينَ

بِشُك وه قوم همي نافر مان فَلَمَّا اَسَفُونَا لِي جَس وقت انهول نَهُمين عصم ولا يا انْتَقَمْنَامِنْهُمْ جَم نِ ان سے انقام ليا فَاغَرَقْنُهُمْ لِيل بَم نِ ان کوغرق کردیا ان کوغرق کردیا انکوغرق کردیا انکو فَجَدَنْهُمْ سَلَفًا لِی بَم نِ کردیا انکو کُتُکُرْد یا اَجْمَعِیْنَ سبکو فَجَدَنْهُمْ سَلَفًا لِی بَم نِ کردیا انکو کُتُکُرْد یا قَمَنُلَالِنْهِ مِنْ اور مثال دوسرول کے لیے۔

اس سے بل حضرت ابراہیم ملائے کا واقعہ گزر چکا ہے۔اس رکوع میں موکی مائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کوع میں علیے کا ذکر آئے گا۔ان واقعات کا آپس میں ربط یہ ہے کہ عرب میں اکثریت مشرکین کی تھی جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ دوسر نے نمبر پر میہود کی آبادی تھی خیبرساراان کا تھا اور مدینہ طبیبہ میں بھی ان کا کافی زور تفار موکی مائیے کو مانے کا دعویٰ کرتے تھے گرموک مائیے کے فرمودات پڑمل نہیں کرتے تھے سے میر ربا آبادی عیسائیوں کی تھی ۔ نجران کا علاقہ ان کا تھا اور عیسی مائیے کو مانے کے دعوے دار تھے گرمیسی مائیوں کی تھی ۔ نجران کا علاقہ ان کا تھا اور عیسی مائیے کو مانے کے دعوے دار تھے گرمیسی مائیوں کی باتوں پڑمل نہیں کرتے تھے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جی بیٹے بروں کا ذکر کر کے حقیقت واضح فرمائی ہے۔

فرمایا وَنَقَدُارُسَلْنَامُوسی بِالْیِتِنَآ اورالبت تحقیق بھیجاہم نے موکی مالبطہ کو اپنی نشانیاں وے کر الی فی رَعُون فرعون کی طرف فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ موکی مالبطہ کے زمانے میں جوفرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان - بروا بوشیار، چالاک اور چال باز آ ومی تھا جسے آج کل کے ہمارے لیڈر ہیں وَ هَلَابِ اور فرعون کی جماعت کی طرف بھیجا۔ اس علاقے میں دو خاندان قبطی اور سطی میتھ ۔ قبطی فرعون کی جماعت کی طرف بھیجا۔ اس علاقے میں دو خاندان قبطی اور سطی میتھ ۔ قبطی فرعون کا خاندان تھا اور سطی بنی اسرائیل سے جومز دور پیشراوگ سے فقال کی فرمایا موں دبالعالمین کی موں ما العالمین کی موں مول ہوں رب العالمین کی موں ما العالمین کی موں مول ہوں رب العالمین کی موں ما العالمین کی موں موں دب العالمین کی موں ما العالمین کی میں دو خانوں کی موں دور بیشرائی کی میں دو خانوں کی موں دور بیشرائی کی موں دور بیات کی موں موں موں میں موں موں موں کی موں دور بیشرائی کی موں دور بیشرائی کی موں دور بیات کی موں دور بیشرائی کی موں دو

طرف سے۔اس مقام پراجمال ہے سورۃ الاعراف میں تفصیل ہے قال فرعون نے کہا اِن کُنْتَ جِنْتَ بِایَةٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّدِوقِیْنَ '' اگرتولایا ہے کوئی نشانی تو لااس کواگرتو پچوں میں ہے ہے فَالَقی عَصَاۃ فَاذَا هُو تُعْبَانٌ مَٰبِیْنٌ پی ڈالا موکی مالیے نے اپی لاکھی کو پس اچھا کہ وہ ہوا از دہابن گیا۔' وزیر،مشیرا ورساراعملہ فرعون کا بیٹھا ہوا تھا تاج شاہی پہنے ہوئے ہوئے ہوئے مالی کا بیٹھا ہوا تھا تاج شاہی پہنے ہوئے ہوئے مالور اور اور اور پر کھا نے کہ ساتھ ۔ از دہانے جو منہ فرعون کی طرف کیا تو وہ بدحواس ہوکر نے گرا اور او پر کری ۔ بڑی مجیب کیفیت تھی لیکن فرعون کے خوف کی وجہ سے در بار سے باہرکوئی نہیں کری ۔ بڑی مجیب کیفیت تھی لیکن فرعون کے الا سولی پر لئکا کر بدن میں میخیس تھونک دیتا گیا کہ فرعون کا لقب ذوالا و تا دتھا ، میخوں والا سولی پر لئکا کر بدن میں میخیس تھونک دیتا تھا۔ تو سار ہے ڈر گئے کہ اگر بھا گئو کہ گا کہ مشکل وقت میں تم مجھے چھوڑ کر بھا گ گئے مشکل وقت میں تم مجھے چھوڑ کر بھا گ گئے میں تہاراعلاج کرتا ہوں ۔ جب اٹھ کردو بارہ بیٹھا تو موئ عاہدے نے فر مایا۔

میری ایک نشانی اور ہے۔ ہاتھ گریبان میں ڈال کرنکالاتو وہ سورج کی طرح چمکتا
تھا۔ ولی طور پرفرعون اور ہامان سمجھتے تھے کہ یہ تجی نشانیاں ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر کا پارہ
ا اللہ ہے والسند تَعَانَتُهَا آنَفُسُهُمْ حالانکہ یقین کیااس کے بارے میں ان کی جانوں
نے۔''گر اقتد اراقتد اربوتا ہے مانے نہیں۔ سورہ طلہ میں ہے فرعون کہنے لگاتو آیا ہے
ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہمیں اپی زمین سے جادو کے زور پر اے موی ہم بھی
لاکمیں کے تیرے مقابلہ میں اس جیسا جادو۔ ہمارے اور اپنے درمیان کوئی وعدہ مقرر کرہم
تیرامقابلہ کریں گے۔موئی مانیے بے فرمایا موعی ٹی ٹی ٹی ڈی آ الے نے نئے قرار اوعدہ
نرینت کا دن ہے۔''عن قریب عید کا دن آ رہا ہے اس دن مقابلہ ہوگا چاشت کے وقت۔
فرعون نے اعلان کیا اور بڑے بڑے جادوگر بلائے۔ چھٹی کا دن تھا لوگ فارغ سے

میدان جرا ہوا تھا۔ دوسری طرف موکی مائیے ، ہارون مائیے اور ان کے چندساتھی تھے خربت کے مارے پھٹے پرانے کپڑے بہنے ہوئے۔ فرعون کے بہتر (۲۲) ہزار جادوگر میدان میں۔ حافظ ابن کشر رئیلئے نے لکھا ہے کہ ہرا یک نے ایک لاٹھی اور ایک ری بھیکی ، میدان سانپوں کے ساتھ جرگیا ، بعز ۃ فرعون کے نعر کلگ رہے تھے۔ موئی نے لاٹھی میدان سانپوں کے ساتھ جرگیا ، بعز ۃ فرعون کے نعر بولگ رہے تھے۔ موئی نے لاٹھی وو میں جن ساتھ بھرگیا ، بعز ۃ فرعون کے نعر بولگ گئی۔ پھر موئی نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ دو بارہ لاٹھی بن گئی۔ جادوگر موئی عالیے کہ یہ جادوئیں ہے۔ جادو میں جن نہیں بدتی نظر بندی ہوتی ہے۔ سب جادوگر موئی عالیے پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو میں سولی پر لٹکا دُن گا ہمھارے ہاتھ بادُن کا ٹوں گا ٹوں گا ۔ چنا نچہ حضرت ابن عباس منظی فرماتے ہیں کہ تیرہ آدی ای وقت و ہیں سولی پر لٹکا دی گئا اور بیہ بات کہ کرمجل ختم کر دی کہ باقیوں کو پھر سولی پر لٹکا دُن گا اب وقت ختم ہوگیا لیکن فرعون میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں فکھ ایک آؤھ فرہا این آ کی جس وقت وہ لائے ان کے ہار منانیاں اِذَا ھُ فَرِیْنَ اَنْ اَلَٰ اِنَا کَ اَن کے ساتھ فداق کرتے تھے وَ مَانُویہ فِی اُنِیہ فرایہ فرایہ این کوکوئی نشانی اِلَا هِ کَا کُبَرُ مِنْ اَخْتِهَا وَ مَانُویہ فی اِنْ اِن کوکوئی نشانی اِلَا هِ کَا کُبَرُ مِنْ اَخْتِهَا مُر وہ بڑی ہوتی تھی پہلی ہے۔ مثلاً: عصامبارک پھینکا اثر دہا بن گیا پھر موئی نے گریان میں ہاتھ ڈال کر نکالاتو وہ روش ہوگیا اس کے بعد اور نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ طوفان آیا ، کریاں مسلط ہوئیں ، مینڈک مسلط ہوئے ، کھانے پینے کی چیزیں خون بن جاتی تھی ۔ طرح طرح کے عذاب ان پرآئے گروہ اسنے ڈھیٹ تھے کہ مانے نہیں۔ فرمایا وَ اَحْدَدُ اُنْهُمْ یِالْعَدُ اَنْ مِنْ اَنْهُمْ یَرْجِعُونَ اور پکڑا ہم نے ان کوعذاب میں تاکہ وہ فرمایا وَ اَحْدُ اَنْ کُون اِن کُون اِن کُون کُر وہ اُنْ کُون اِن کُون کُر اِنْ کُون کُر وہ اُنْ کُون اِن کُون کُر اِنْ کُون کُر اِنْ اِنْ کُون کُر اِنْ کُون کُر اِنْ کُر اِنْ کُر اُنْ کُون کُر اِنْ کُر اُنْ کُر اُنْ کُر اِنْ کُر اُنْ کُلُون کُر اُنْ کُر کُر اُنْ کُنْ کُر اُنْ کُن

بازآ جائیں وَقَالُوْا اور کہا انھوں نے موکی مائیے کو یَا یُے السّٰجِرُ اے جادوگر ادع کنار بالے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بِمَاعَهِدَعِنْدَكَ جَوعَهد كيا ہے اس نے آپ کے ساتھ ، جو وعدہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ سور ۃ الاعراف آیت نمبر اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ سور ۃ الاعراف آیت نمبر کم سالیارہ نمبر ہیں ہے کین گھنٹ عَنّا الرّجوز کَنُومِنَن لَکُ وَ کَنُوسِلَنَ مَعَکُ بَسُولِ اِسْرَآءِ یُلَ ''اگردور کر دیا ہم سے عذاب ، طوفان ٹڈی دل وغیرہ تو ہم ضرور ایمان لائی اسرائیل کو ہی گئی اسرائیل کو ہی از اور ضرور ہی دیں گے تہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ۔'' بنی اسرائیل کو ہی آز اور کر دیں گے جادوگر کیوں کہا ؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہان کے نزد یک جادوگر ہی برافا در ہوتا تھالہٰ ذائھوں نے بیلفظ بہ طور ادب استعال کیا۔

اوربعض حفرات کہتے ہیں کہ ضداور چڑانے کے لیے کہااے جادوگر!اپ ربکو

پکارواس وعدے کے ساتھ جواس نے تہارے ساتھ کیا ہے عذاب کے ٹالنے کا اِنْنَا

تُمُهُنَّدُونَ ہِنِیْکہ ہم راہ راست پر آجا کیں گے فَلَقَا کَشَفْنَا عَنْهُدُ الْعَذَابَ پی

جس وقت ہم نے دور کردیاان سے عذاب اِذَاهُدُ یَنْکُشُونَ اچا کی اُنھوں نے عہد

توڑ دیا ،سب وعدے تو ڈردیے وَنَادٰی فِرُعُونُ فِی قَوْمِهِ اور پکارافرعون نے اپی تو م

کے درمیان قال یٰقُومِ فرعون نے پکار کہاا پی تو مکوا ہے ہمری تو م! اکنیس لِی مسلک مِیری حکومت نہیں وَ هٰذِوالْا نُهُرُ تَجْدِی مِنْ تَحْدِی اور بینہری میرے محلات کے میری حکومت نہیں وَ هٰذِوالْا نُهُرُ تَجْدِی مِنْ تَحْدِی اور بینہری میرے محلات کے میری موری میری اُوکھیاں میری موری کے باس کیا ہی کہا ہے؟

میری مُوجیس میری ، دولت میرے باس ، پلک میرے ساتھ ، موک کے باس کیا ہے؟
میری ، فوجیس میری ، دولت میرے باس ، پلک میرے ساتھ ، موک کے باس کیا ہے؟
میری ، فوجیس میری ، دولت میرے باس ، پلک میرے ساتھ ، موک کے باس کیا ہے؟
میری ، فوجیس میری ، دولت میرے باس ، پلک میرے ساتھ ، موک کے باس کیا ہے؟

ال خفس سے جو تقیر ہے۔ مولیٰ عالیہ کو تقیر کہتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ اور اپنے آپ کو معزز سیم معان ہیں ، لوگ میرے ساتھ ہیں ہیں ، لوگ میرے ساتھ ہیں جیسے آج کل کے لیڈر دعوے کرتے ہیں اور ہے بھی حقیقت کہ عوام ان کے ساتھ ہیں اگر عوام ان کا ساتھ نہ دیں تو ایک بھی آگے نہ آئے ۔ حق والے ہمیشہ تھوڑ ہے ہوتے ہیں۔ حق سیم خفے والے ، حق کی تائید کرنے والے تھوڑ ہے ہوتے ہیں اور بیسلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ای لیے بیان کیا ہے۔

مشرکین مکہ کا وفد آیا آنخضرت بڑائی کے پاس اور کہنے لگا کہ ہمارے تہادے درمیان جو جھڑا ہے اس کوختم کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ عرب میں ہے کی کو ثالث مان لووہ جو فیصلہ کرے ہم سارے قبول کرلیں گے باپھر دو ٹنگ کرالوہ م زیادہ ہیں یا تم زیادہ ہو جو زیادہ ہوں ان کی بیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آٹھویں پارے میں ان دونوں شقوں کاردفر مایا ہے۔ آف فیٹ ڈاللہ حکم آ و ھُو الَّینی آنُون اللّهِ کُلُم الْکِتٰب مُفَصَّلًا [الانعام: ۱۱]" کیا میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسرے کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔ "میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسرے کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔ "میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسرے کو فیصلہ کرنے والا تلاش

گئے چنے افرادمومنوں کے رہتے تھے۔ بیوی نے بھی ساتھ نہیں دیا باقی ساری آبادی کافروں کی تھی۔

حفرت نوح السياء نے ساڑھ نوسوسال بلیغ کی وَمَا الْمَانَ مَعَالَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

بخاری شریف میں روایت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت قائم ہوگی۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ فلاں پنج براوراس کی قوم آئے حماب کے لیے۔سب سے پہلے یہ پل صراط سے گزرے کی اورسب سے پہلے یہ پل صراط سے گزرے گی اورسب سے پہلے یہ بل صراط سے گزرے گی اورسب سے پہلے یہ امت جنت میں واخل ہوگی۔فر مایا نکٹن الاخور وُن السّابِقُون یہ وَمُ الْقَطِیمَةِ '' ہم و نیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت ہیں اور قیامت والے دن حماب میں پہلی امت ہوں گے۔''اور جنت میں داخلے کے اعتبار سے بھی ہم پہلے ہیں۔ فر مایا سے پیلی امت ہوں گے کہ ان کے ساتھ تین امتی ہوں گے کہ ان کے ساتھ دوامتی اس کے اور ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ دوامتی اس کے اور ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ دوامتی اس کی ماتھ ایک امتی ہوگا۔ فر مایا و یکھی نہیں ہوگا۔'' ہوں گا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے افر او نے بھی ساتھ نہیں دیا۔اکثریت ہمیشہ دوسر کے گوں

کی رہی ہے۔

تو فرعون نے کہا بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص کی نسبت جو حقیر ہے قَ لَا یَکَادُیدِیْنُ اور قریب نہیں کہ وہ بیان بھی کر سکے۔ کیوں کہ اس کی زبان بھی میری طرح صاف نہیں ہے۔

اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم پینیا موئی مالیا ہے کے ساتھ بڑا استہ فرعون بھی کے ساتھ بڑا بیار کرتی تھی کسی وفت بیوی کوخوش کرنے کے لیے بادل نخو استہ فرعون بھی اٹھالیتا تھا۔موئی مالیا ہے اس کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ بھی اٹھایاں اس کی ناک میں ڈوال دیتے ،بھی آئھوں میں بھی کانوں میں بھی کچھاور بھی بچھ۔

فرعون كاحضرت موسى مَاليَّكِيم كالمتحان لينا:

فرعون نے کہا یہ بچہ بڑا خطرناک ہے۔ بیوی نے کہا انجان بچہ ہے اس کو کیا معلوم؟ کہنے لگانہیں دوسرے بچ بھی تو ہیں یہ خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ چنا نچہ اس نے تجر بہ کے لیے ایک پلیٹ میں ہمیرے موتی رکھ دیئے اور دوسری میں جاتا ہوا کو کلہ کہ در کیھتے ہیں کہا نگارے کی طرف جاتا ہے یا ہمیرے موتیوں کی طرف موکی مالیے ہمیرے موتیوں کی طرف موکی مالیے ہمیرے موتیوں کی طرف جا رہے تھے جبرائیل مالیے آئے اور موکی مالیے کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا۔ کی طرف جا رہے تے جبرائیل مالیے آئے اور موکی مالیے کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا۔ موکی مالیے نے جلدی سے لے کرانگاراز بان پر رکھ لیا نے شی متاثر ہوئی اور لکنت پیدا ہوگئی۔ جب نبوت ملی تو دعاکی ربّ اللہ کہ ڈیٹی صدّدی و یکیٹر لی آمری کی واحد لک عُدی ہوئی ہوئی اور کارکشادہ کر دے میرا واحد لگ عُدی ہوئی گرد سے میرا معاملہ اور کھول دے گرہ میری زبان سے تا کہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ 'اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فر ائی اٹھانوے فیصد لکنت ختم ہوگئی گرد و

فیصد باقی رہی۔اس کے مقابلے میں فرعون کی زبان تندرست تھی۔

تواس کا تقابل کرتا ہے کہ بیمیرے مقابلے میں بیان بھی نہیں کرسکتا اور میری زبان خوب چلت ہے فَلَوْلآ ٱلْقِيعَلَيْهِ ٱسُورَةً مِّنْ ذَهَب يس كيون بين والے كے اس پرکنگن سونے کے۔اس زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن سینے تھے۔ بیکہتا ہے کہ میں رب كانائب موں رب تعالى كانائب بتواس كے ياس سونے كے كلكن كيول بہيں ہيں اَ وْجَاءَمَعَةُ الْكَلْبِكَةُ يَا كِيونَ بِينَ آئِ ال كَسَاتِهِ فَرْشَةٍ بِرْ مِهِ عَلَيْ لِكَا تَار لائن باندھ کر۔مثال کے طور برآج وزیر اعلیٰ نے کہیں جانا ہوتو پولیس کو پسویڑے ہوتے میں اور اگر گورنر نے گزرنا ہوتو سر کیس بند ہوجاتی ہیں جگہ جگہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں آ گے بیچھے باڈی گارڈ ہوتے ہیں اور اگرصدر جائے تو اورمصیبت ہوتی ہے اگر وزیر اعظم جائے تو افسروں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ سی طرح سے یہ وفت گزاریں ۔ بیرب تعالی کا پینمبر ہے تو اس کے آ کے پیچھے فرشتوں کی لائن کیوں نہیں لگی ہوئی۔اقتر ان کامعنی ے ملناتو مُقَدِّد نِيْنَ كامعنى موكا ملے موئے فرشتے آگے يہيے داكيں باكي مول پاہلے تی آرہے ہیں۔

رب تعالی فرماتے ہیں فائستَخَفَّ قَوْمَهٔ پس خفیف بنایا اس نے اپن قوم کو۔
فرعون نے قوم کی مت مار دی ۔ لوگ ظاہری چیز دل کود کھتے ہیں وہ ظاہری با تیں کرتا تھا
لوگوں کی سمجھ میں جلد آتی تھیں ۔ عقل مار دی اپنی قوم کی فائل عَدُهُ پس انھوں نے
فرعون کی اطاعت کی ۔ کیول کی؟ اِنْدَ الله مُنْ اَنْدُ الله وَالله الله الله الله الله والوم
نافر مان ۔ القد تعالی نے دو پینم ہم بھیج موی عرب اور ہارون عالیا ہے ۔ مگر ہد بخت قوم دوسری طرف چلی کی ۔ فرمایا فکم آ استَفُون النَّمَقَ مُنَامِنَهُ مُنْ اِن جب انھوں نے جمیں غصہ

دلایا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فرعون اور اس کی قوم سے فَاغْرَقْنَا مُعَدِينَ • پس ہم نے ان سب کوغرق کر دیا بحرقلزم میں ۔مویٰ عالیہ اور ہارون عالیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب بح قلزم کے ماس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے لائھی ماری ، راستے بن گئے ، یہ یار ہو گئے ۔ فرعون نے ہامان کو کہا کہتم آ کے لگو پیچھے فوج اور میں فوج کے پیچھے رہوں گا۔ جب بدلوگ راستوں پر چلے تو اللہ تعالی کے تھم سے یانی بھی پال پڑا سب وہیں سے سيد هے جہنم رسيد ہو گئے فرعون نے واويلاكرتے ہوئے كہا المنت أنَّهُ لَا إله إلَّا الَّذِي الْمَنْتُ بِهِ بَنُوْ السَّرَآءِ يْلَ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ [يوس: • : ]" مِن ايمانِ لايا ہوں کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنواس ائیل ایمان لائے بار) اور میں بھی فرمان برداروں میں سے ہوں۔"رب تعالی نے فرمایا کہ ابتم کہتے ہوادر تحقیق تم اس ے پہلے نافر مانی کرتے رہے فالیوم نُنجنن ببدین " پس آج کون ہم بچالیں کے تیرےجسم کوتا کہ ہوجائے وہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی۔''فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عائب گھر میں موجود ہے۔ دنیا جا کراس کودیکھتی ہے کہ بیدوہ مخف تھا جو پیغیبر کے مقابلے میں کہتا تھا میں ریہوں اور وہ ہوں اور اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا۔ بھی بھی اس کی نصور اخباروں میں بھی آ جاتی ہے۔تو فر مایا جب انھوں نے ہمیں غصہ دلایاتو ہم نے ان سب کوغرق کردیا فی مَانْهُ سَلَفًا کی ہم نے ان کوکردیا گئے گزرے لوگ جن کا تام ونشان تہیں ہوتا وَمَنَلَا لِللاخِر نِنَ اور مثال بنادیا پچھلوں کے لیے کہ نافر مانوں کا پیحشر ہوتا ہے۔اللہ تعالی اپنی نافر مانی ہے بیجائے اور محفوظ رکھے۔ (آمين)



وَلَتَا ضُرِبَ ابْنُ مَرْكِيمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُّونَ ﴿ وَاللَّهِ الْمُنْ مُرْكِيمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُّ وُنَ قَالْوَآءَ الْمُتَنَاخَنُو آمُهُو مَاضَرِيُوهُ لَكَ اللَّجِكُ لَا مِلْ هُمُقُومٌ خصِهُون ﴿إِنْ هُو إِلَّا عَبْلُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنَّي المُرْآءِيلُ ولونشاء كِعُلْنامِنكُمْ مِلْلَكَةً فِي الْأَرْضِ يَغُلُفُونَ ۞ وإنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَنَّا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْرُ وكريصُكُ تَكُمُ الشَّيْظِنُ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُو فَمِبْيِنُ ﴿ وَلَكَّا جَآءِ عِينَا يَ بِالْكِيَنْتِ قَالَ قُلْ حِنْنَكُمْ بِالْخِكْمَةِ وَلِأُبِينَ لَكُمْ بعض الني تختلفون في في المقوا الله و اطِيعُون والالله فك رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْيُكُ وَهُ لَهِ مَا إِصِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ﴿ فَاخْتَلْفَ الْكُورُابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ طَلَمُوْا مِنْ عَنَابِ يَوْمِ ٱلِيْمِ@هَلُ يَنْظُرُوْنَ إِلَا السَّاعَةَ أَنْ تَالِّيهُ مُربَغْتَةً وَهُـمْر لَايَشْعُرُونَ ﴿ الْآخِلَا ۚ يَوْمَيِنِ لَبُعْضُهُ مُ لِبَعْضٍ عَلَى ۗ إِلَّا النتقين المنتقين

وَلَمَّ اورجس وقت ضَرِبَ ابْنَ مَرْيَمَ بِيانَ كَا كُلُ ابْنَ مُرِيمَ اللهُ ا

هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ بَلْكُهُوهُ قُومُ جَمَّلُ الوب إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ نَهِينَ ہِوه مربنده أنْعَمْنَاعَلَيْهِ بم ناس يرانعام كيا وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا اور بناديا ہم نے اس کومثال لِبَنِی إِسْرَاعِیلُ بی اسرائیل کے لیے وَلَوْنَشَآءِ اور الرجم عابي لَجَعَلْنَامِنْكُو البتهم بنادي تمهارى جكه مَّلَهِكَةً فِي الْأَرْضِ فُرشة زمين مِن يَخْلَفُونَ وه ظافت كري وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ اور بِشَك وه عيلى مالياء البته نشاني بين قيامت كى فَلاتَمْتَرُنَّ بهَا يستم شك نهرواس كے بارے ميں وَاتَّبِعُونِ اورميرى پيروى كرو هٰذَا صِرَاطُ مُنتَقِيْمُ يسيدهاراسته وَلَايَصَدَّنَّكُمُ الشَّيْطِنُ اور مِرْكُنه رو كتم كوشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مَّ بِينَ لِي شِكُ وهُمْهَارا كَعُلادِتُمْن بِ وَ لَمَّا كِمَا عَيْلِي بِالْبَيِّنْتِ اورجس وقت آئے علی مالیے کھلی نشانیوں کے ساتھ قَالَ فرمايا قَدْجِئْتُ عُنْ مِنْ لايابول تباركياس بالْحِكْمَةِ حكمت وَلِأُبَيِّنَ لَكُفُ اورتاكمين بيان كرول تمهار تلفي بَعْضَ الَّذِي بعض وه چيزي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ جن مين تم اختلاف كرتے مو فَاتَّقُواللهُ پس ڈروتم اللہ تعالی سے وَاطِیْعُونِ "اورمیری اطاعت کرو اِنَّ الله ب شک اللہ تعالی مُوَرَبِی وَرَبْکُم وہ میرابھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے فَاعْبُدُوهُ يُسِمَّ عبادت كرواس كى هٰذَاصِرَاطُ مُّسْتَقِيْدُ يسيدهاراسته م فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُ لَيْنِهِمُ لَيْلُ الْمُثَلَّافَ كَيَا كُرُومُولَ مِنْ آلِيل

مِن فَوَيْنَ يِن خُرابِي مِ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّولُول كَ لِي جَمُول نظم کیا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ النِّمِ وروناك ون كعذاب سے هَلْ ينظرون نهيل انظار كرتي إلاالسَّاعَة مَرقيامت كا أَنْتَأْتِيهُ بَغْتُةً يِكُمَّا عُان كَيال اعالَك وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اوران كُوجْر بكى نه مُو ٱلْأَخِلَانُ وَوست يَوْمَهِذِ اللهِ لِنَعْضَهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ لِعِض بعض کے وشمن ہول گے اِلّاالْمُتَّقِيْنَ مَكرير ميز گار۔

ماقبل سے ربط:

کل کے درس میں تم نے موٹیٰ عالیا ہے کا واقعہ پڑھا۔ آج عیسیٰ عالیا ہے کا واقعہ آرہا ہے۔ اسرائیل حضرت بعقوب ملطاء کالقب تھا اسراء کامعنی ہے عبد اور ایل کامعنی ہے الله \_ تواسرائيل كامعنى مواعبدالله \_ الوريعقوب كي أولا دكو بني اسرائيل كهتے بين \_ ان كي اولا ومیں تقریباً جار ہزار پینمبرا ئے ہیں بنی اسرائیل کے آخری پینمبر حصرت عیسی مالیا ہیں۔حضرت عیسیٰ منظیہ کے بعد بن اسرائیل میں کوئی پیغیبرنہیں آیا۔حضرت محدرسول اللہ مُنْ اللَّهِ بِي اللَّهِ عِلى مِن تَشْرِيف لائے ہيں مُرتمام جہانوں کے ليے۔

حضرت عيسلى ماليك كى يبيرائش:

حضرت عیسیٰ ماہیے کو القد تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے بغیر باپ کے پیدا فر مایا۔ حضرت مریم علیمان اور ایا سوله سال کی عمر میں جب عسل خانہ ہے عسل کر کے باہر آئیں تو ایک موٹے تازے صحت مند آ دمی کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ اس خیال ہے کہ اس کی نیت صحیح نْبِينَ ﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا [مريم: ١٨] " كَنْكًا

میں پناہ لیتی ہوں رحمان کے ساتھ تھے سے اگر تو ڈرنے والا ہے۔۔ 'اگر تو رب سے ڈرتا ہے تو میں رحمٰن کی بناہ لیتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں جبرائیل علانے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تجھے جیٹے کی خوش خبری سنانے کے لیے میں نے تیرے گریبان میں پھونک مارنی ہے۔ حضرت جبرائیل علی المجانے کے پھونک مارنے سے حضرت مریم عناماتا آئے کے پیٹ میں حضرت عینیٰ عالیہ کا وجود شروع ہوگیا۔ جب ولا دت کا وقت ہواتو حضرت مریم عیناماتا آئے پیٹ میں حضرت میں کہ لوگوں کی تشروع ہوگیا۔ جب ولا دت کا وقت ہواتو حضرت مریم عیناماتا آئے پیٹ میں حضرت میں کہ لوگوں کی تشروع ہوگیا۔ جب ولا دت کا وقت ہواتو حضرت مریم عیناماتا آئے پیٹ میں ہوگی کہ کے کہاں سے لائی ہوں۔ تو کوں کا منہ بند کرنا بھی بڑی بات ہے۔ نیک والدین کی بیٹی ہوں پیٹی ہوں ہوگی ہے ۔ نیک والدین کی بیٹی ہوں پیٹی ہوں پیٹی ہوں پیٹی ہوں ہوگی ہے ۔ تربیت ہوئی ہے :

#### - اين فانهمه آفاب است

ا پیے گھر انے کی عورت کو واقعی پریشان ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر تنہا کی میں حضرت عیسیٰ مالیے ا پیدا ہوئے۔ رب تعالیٰ نے خوراک کا بھی انظام کردیا کہ خشک تھجور پر دانے لگا دیے اور پانی کا بھی انظام ہو گیا کہ چشہہ جاری کردیا۔ کچھوریں کھا دُاور پانی پو وَقَدِی عَیْنَ اَلَّا کَا بِی اَنْ کَا بِی اِنْ کَا بِی اَنْ کَا بِی اِنْ کَا بِی اَنْ کَا بِی اِنْ کَا بِی کُور کِی کُور کی کُور کے کہ کر آئے کہ میں شمنڈی کرو۔' اورا گراوگ تبہارے ساتھ گفتگو کریں اوران سے بات نہ کرنا۔

پہلا یا دومراون تھا۔ حضرت عیمی مالیدے کو جب اٹھا کر نے گئیں تو سارے لوگ جی لگ میں تو سارے لوگ جی لگ میک کے گئیں تو سارے لوگ جی لگ میک کے گئیں تو سائٹ شین اور می ایا آ' البتہ تحقیق لائی ہے تو ایک چیز اور می گئی کیا کیا ہے۔ تیرا ہا ہا ہے میں میں ان نیک ، تیرا بھائی نیک ، تیرا سارا خاندان نیک ۔ بیرا موان تو کہاں سے لائی ہے؟ کیا مرد ، کیا عور تیں ، نیچ ، بوڑ ھے اکتھے ہوگئے نیک ۔ بیرا موان تو کہاں سے لائی ہے؟ کیا مرد ، کیا عور تیں ، نیچ ، بوڑ ھے اکتھے ہوگئے

تورب تعالی فرماتے ہیں وَ اَمْاضَرِبَ اَبْنُ مَنْ یَدَمَمَنَلَا اور جس وقت بیان کی گئیسی ابن مریم شیاسا کی مثال بطور مثال کے کہ دیھواللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا کے پیدا کیا ہے۔ جب اس کا ذکر آتا ہے اِذَاقَوْ مُلکَ مِنْهُ یَصِدُون اچانک آپ کی قوم اس مثال سے چلانے گئی ہے۔ کی جب دُون کے بی میں دو معنی کرتے ہیں۔ ایک تصدیبا معنی یعنی تالیاں بجانا۔ سورة یک جب دُون کے بی میں دو معنی کرتے ہیں۔ ایک تصدیبا معنی یعنی تالیاں بجانا۔ سورة الانفال میں ہے ماکان صلائه مُ عِنْدَ الْبَیْتِ اِلّا مُکَآءً وَ تَصْدِیکَ \* ' اور نہیں ہے ان شرکوں کی نماز بیت اللہ شریف کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ ' قوالی کرنا۔ بیان کی عبادت تھی اور اگریہ خدر ب کے باب سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے آواز بیان کی عبادت تھی اور اگریہ خدر ب کے باب سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے آواز بیان کی عبادت تھی اور اگریہ خدر ب کے باب سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے آواز بیان کی عبادت تھی اور اگریہ خدر ب کے باب سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے آواز بیان

کسنا، چینی مارنا، شور مچانا۔ اور اگر نہ صدر سے آئے تواس کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ یہ صدر ب سے ہے۔ اس کا معنی ہے چینیں مارنا، آوازے کسنااور طعن وشنیع کرنا۔ وَقَالُوَا اور کہا انھوں نے عالِمَة تُنَاخَیْر کیا ہمارے اللہ بہتر ہیں اَمْ هُوَ یادہ۔ کہنے یکے دیکھو! ہمارے اللہ ہیں لات، منات، عزلی ۔ ان کے نسب نامہ میں کوئی اعتراض نہیں کر مکتا کہ یہ ہم نے بنائے ہیں۔ اور عیسی مالیا ہے کے متعلق یہودیوں سے پوچھووہ کیا کہتے ہیں۔ اور آپ ہم سے عیسی مالیا ہے کی بزرگی منوانا جا ہتے ہیں۔ اور آپ ہم سے عیسی مالیا ہے کی بزرگی منوانا جا ہتے ہیں۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں مَاضَرَ ہُوہُ لَکَ إِلَّا جَدَلًا نہیں بیان کیا انھوں نے اس کوآپ کے سامنے مگر جھڑ نے کے لیے کے عیمی مالیا کے بارے ہیں تم کیا کہتے ہو بن مَدُ قَوْمَ خَصِدُونَ بلکہ بیت و مجھڑ الوہ ۔ جھڑ نے کے لیے عیمی مالیا کا ذکر کرتے ہیں اِن هُوَ إِلَّا عَبْدُ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ نہیں ہے وہ عیمی مالیا کی مربندہ ہم نے اس پر انعام کیا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا اور نبوت دی ، کتاب دی اور بہت سارے مجزات دیے۔ فاہری اور باطنی انعامات ان ہر کے۔

### مسلمانون كاحبشه كي طرف ججرت كرنا:

جس وفت کے والوں نے مسلمانوں پرمظالم ڈھائے تو کی ساتھی ہجرت کر کے ملک حبشہ چلے گئے ۔ حبشہ عیسائیوں کا ملک تھااس کے بادشاہ کا نام اصحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔ مشرکوں نے مشورہ کیا کہ جا کرنجاشی کوملیس اور ان کو واپس کے کرآ نمیں وہاں آرام ہے رہ رہے ہیں۔ چنانچے مشرکیین مکہ کا ایک وفد نجاشی میں اور عبد اللہ بن رہید بھی تھے۔ یہ اس وفت کا فرتھ اور بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی اور عبد اللہ بن رہید بھی تھے۔ یہ اس وفت کا فرتھ اور کہا کہ بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی اور کہا کہ بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی اور کہا کہ بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی اور کہا کہ بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی اور کہا کہ ایک میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی اور کہا کہ بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی اور کہا کہ ایک میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی اور کہا کہ ایک میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی اور کہا کہ ایک میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی اور کہا کہ ایک میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی اور کہا کہ ایک میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی میں دونوں مسلمان ہو گئے والحظی میں دونوں مسلمان ہو گئے والے کہا کہ کا میک دونوں مسلمان ہو گئے والے کہا کے دونوں مسلمان ہو گئے والے دونوں مسلمان ہو گئے دونوں مسلمان

ہمارے کچھ غلام اور کچھ مقروض لوگ بھاگ کر یہاں آئے ہیں ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رکڑاتہ میں کچھ پہلے غلام بھی تھے بعد میں آ زاد کر دیئے گئے تھے اور کچھان کے مقروض بھی تھے نبجاشی بڑا ہجھ دار آ دی تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک میں دوسر ے فریق کی بات میں سنوں گا فیصلہ نہیں دوں گا۔ ایک طرف کی بات من کر فیصلہ دے دینا فی مہا جرین کو بلایا گیا۔ ان میں حضرت علی رکڑ تو کے بڑے انساف کے خلاف ہے۔ چنا نچہ مہا جرین کو بلایا گیا۔ ان میں حضرت علی رکڑ تو کے بڑے کے موال حضرت عمر و بن العاص جو اس وقت تک رکڑ تنہیں ہوئے تھے اور عبد اللہ بن ربیعہ تھے۔ یہ حضرت عمر و بن العاص جو اس وقت تک رکڑ تنہیں ہوئے تھے اور عبد اللہ بن ربیعہ تھے۔ یہ حضرت عمر و بن العاص جو اس وقت تک رکڑ تنہیں ہوئے تھے اور عبد اللہ بن ربیعہ تھے۔ یہ حضرت عمر و بن العاص جو اس وقت تک رکڑ تنہیں ہوئے تھے اور عبد اللہ بن کہ اس میں خوال کے ماہر شعر وع ہوئی نبیاش نے کہا کہ قریش کی طرف سے جو دفد آیا ہے انھوں نے کل شعر گئے تھے۔ یہ دونوں بڑے ہو گئے تھے۔ یہ دونوں بڑے ہو گئے تھے۔ یہ دونوں بڑے ہوشیار چالاک اور ٹیبل ٹاک کے ماہر شعر گئے گئے گئے۔ انہوں نے کہا کہ قریش کی طرف سے جو دفد آیا ہے انھوں نے کل شخصے کہا کہ ہمارے کچھ غلام اور مقروض یہاں بھاگ کر آئے ہیں ان کو ہمارے دو الے کرو اور ان کو جواب دو۔

حضرت جعفر رہ تھے ہیں اور بعض نے کہا کہ بے شک ہمارہ یعض ساتھی پہلے غلام ہے گراب وہ

آزاد ہو چکے ہیں اور بعض نے اگر کسی کا پچھ قرضہ دینا ہے تو وہ کھا کیں گئییں دے دیں

گاور ہاتی سارے نہ غلام ہیں نہ مقروض ہیں۔ ہم ان کی برادری کے لوگ ہیں اور ان کی

نگر کے آدمی ہیں یہ کس حیثیت ہے ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں ہم تو پہلے ہی ان کے
مظالم سے تنگ ہو کر یہاں آئے ہیں اس پر عمرو بن العاص نے سمجھا کہ یہ بات تو الٹی پڑگئی

ہے۔ تو انھوں نے بینتر ابد لا اور کہنے لگے کہ یہ حضرت عیسیٰ مالیے کی تو ہین کرتے ہیں ان کو

ابن الذہبیں مانے ۔ کیونکہ نجاشی عیسائی تھا فہ ہی طور پر اس کے جذبات بھڑکا گئے ۔ نجاشی
نے کہا کہ تم عیسٰی مالیے کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو حضرت جعفر رفات نے یہ آیات

پڑھیں اِن کھو اِلَا عَبُدُ اَنْعَمْنَا عَلَيْ نہيں ہے وہ مگر بندہ ہم نے اس پر انعام کيا۔
کہنے لگے دیکھو جی اِ تو ہین کر گئے بندہ کہہ گئے ۔ نجاشی نے زمین سے تکا اٹھا یا اور اس کا سرا
آگے ہے پکڑ کر کہا کہ تنکے کے سرے جتنی بھی تو ہیں نہیں کی واقعی عیسی اللہ تعالیٰ کے
بندے ہیں۔

ویکھو! آج بھی بعض جاہل قتم کے لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کو بندہ نہ کہواس میں ان کی نو ہین ہے۔ بھئ! بات یہ ہے کہ جب تک بندہ نہ کہیں کسی کُ نماز قبول نہیں ہوتی ۔ ظاہرے کہ نماز میں التحیات بھی پڑھنی ہے اور اس میں آشھ دُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسون ملی الله تعالی کے بندے اور رسول ہیں۔عبدہ پہلے اور رسولہ بعد میں ہے۔اگر بندہ کہنے میں تو بین ہوتی معاذ اللہ تعالی تو الله تعالی اس کونماز میں کیوں رکھتا؟ فرمایانہیں ہے وہ عیسی مالیے مگر بندہ انعام کیا بم نے ال پ وَجَعَلْنَهُ مَثَلَاتِبَنِي إِسْرَاءِيلَ اور بنايا بم نے اس کومثال بن اسرائیل کے لیے کہ دیکھواللہ تعالی بغیر باب کے بھی پیدا کرسکتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ نَشَآمُ اوراگر م عاين لَجَعَلْنَامِنْكُمْ البتهم بنادي تمهارى جُكه مَلَّهَكَةً فِي الْأَرْضِ فرشت زمین میں یک فافت اور میں کہ زمین کی خلافت فرشتوں کو وے دیں مگر ہاری طرف سے طے ہے اِنّے جَاعِلٌ فِی الْادُض خَلِیْفَة [ سورة البقره] " خلافت آ دم ماليك اوران كي سل ك ليه به " آ دم عاليار س يهل دو برار سال تک جنات حکمرانی کرتے رہے مگر اب اولا د آ دم قیامت تک حکمرانی کرے گی وَإِنَّهُ اور بِي شَك وه عيلى ماتِ لَهِ لَهُ إِللَّاعَةِ البعة قيامت كي نشاني بين فلا تَمْتَرُنَّ بِهَا لِي بِرَكْرْشُك نه كروتم قيامت كے بارے میں۔

## قیامت کی نشانیاں:

قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے کہ دنیا میں فتنے نساد عام ہوجا ئیں گے، کثرت کے ساتھ قتل ہوں گے ، چوری ، زنا ، ڈاکے ، بدمعاشی بڑھتی جائے گی قیامت قریب آ حائے گی۔ آج کوئی میہ کہے کہ آنے والا دن پہلے ہے بہتر ہوگا یا آنے والے دنوں میں ہم کوئی خوش خبری سنیں گے حاشا دکاآ ۔ بلکہ جوں جوں دن گزرتے جا کیں گےخرابیاں بڑھتی جائیں گی۔شراب نوشی کا کثرت ہے ہونا ،مظالم ہے دنیا کا بھرا ہوا ہونا قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی مالیتے کا آنا ہے۔وہ آنخضرت مَالیَّا کُی کُ سل میں سے اور حضرت حسن رکائنز کی اولا دمیں سے ہوں گے۔ ابوداؤ دوغیرہ کی روایات میں ہےلوگ تمام حکمرانوں ہے تنگ آ کر دعائیں کریں گے اے برور دگار! ان ظالم حكمرانوں سے ہماری جان چھڑا۔ ہاں! اس سے ہنلے بڑی سخت جنگیں ہوں گی اتنی کہ اٹھانوے فیصدلوگ مارے جائیں گے دو فیصد بجیس گے ۔عورتیں ہی عورتیں ہوں گی حَتْى يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ إِمْرَاةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ بخارى شريف كى روايت بكه بجاس پچاس عورتوں کو ایک ایک مردسنھا لنے والا ہوگا۔ بیاس کی بیویاں نہیں ہوں گی ، بیٹیاں ، مبنیں، پھوپھیاں، خالائیں ہوں گی۔امام مہدی ملاہی کاظہور ہوگا عیہیٰ نازل ہوں گے، د جال کا خروج ہوگا۔عیسیٰ مَالیا ہے د جال کوتل کریں گئے۔حضرت عیسیٰ مالیے کا نازل ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے۔

توفرمایاتم قیامت کی نشانیوں میں شک نہ کرو وَاشِّیعُوْنِ اور میری پیروی کرو هٰذَاصِرَاطُ مُّنتَقِیْتُ بیسیدهاراسته و لَلایک مَدَّنَ کُیمُوالشَّیْطُنُ اور ہر گزنه روکے تم کوشیطان ان چیزوں سے اِنَّهُ لَکُهُ عَدُقٌ مَّینِیْ بِحَشْک وہ تمہارا کھلا دشمن روکے تم کوشیطان ان چیزوں سے اِنَّهُ لَکُهُ عَدُقٌ مَّینِیْ بِحَشْک وہ تمہارا کھلا دشمن

م وَلَمَّا كِمَا عِينِي بِالْبَيِّنْتِ اورجس وقت عينى مالنِك كطير لأل لي كرآ عـ الله تعالیٰ نے ان کے ماتھ میں شفار کھی تھی۔ برص والے کے بدن پر ماتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہوجا تا تھامادرزادا ندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہوجاتے تھے قبر پر عَرْ عِيهُ وَكُر كُمِّتِ قُمْ بِإِذْنِ الله ووزنده بوكربابرآ جا تا تقار جارمرد عزنده بوع، ُ ن کی چڑیاں بنا کر پھونک مارتے تھے وہ اڑ جاتی تھیں۔ یہ مجزات قرآن میں ہیں جق اور ت بی سی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔اور حضرت سیسی مالید کا بغیر باب کے بیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تفسير فتح البيان ميں ايك واقعة قال كيا كيا ہے كەتركى اور برطانية كاسفيركسى جگه كسى مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تو برطانیہ کے سفیر نے جوعیسائی تھا چوٹ لگائی کہ سنا ہے تمہاری ماں برلوگوں نے تہمت لگائی ہے۔اشارہ تفاحضرت عائشہ صدیقہ بیات بریدکاری کے الزام کا ۔جن کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دورکوع نازل کیے اٹھارہ آیتیں نازل فرمائیں۔تو برطانیہ کے سفیر نے یہ چوٹ کی کہ سنا ہے کہتمہاری مال پر تہمت لگی تھی۔ ترکی کاسفیر بڑا ہوشیار اور حالاک آ دمی تھااس نے کہا جی ہاں! ہماری ماں پر تو صرف تہمت لکی تھی اور کہنے والے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تو بچہ بھی ساتھ لے کرآئی تھی وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهُتَانًا عَظِيمًا [سورة النماء]يبودي ابجى كت بيل كيسى ماكن العیاذ بالند حرا می تصاور یمی عقیده مرز اغلام احمر قادیانی کا ہے۔

مرزا قادیانی کادجل:

کہتا ہے کہ بیمولوی بڑے برے ہیں کہتے ہیں کھیسیٰ مالیے، کی عزت تبیل کرتا۔ میں ان کی عزت کرتا ہوں ان کی مال کی عزت کرتا ہوں ان کے بایہ یوسف نجار کی عزت کرتاہوں ان کے چے بہن بھائیوں کی عزت کرتاہوں۔ اس ظالم سے کوئی بوجھے کہ
ان کا باپ کہاں سے نکل آیا اور چے بہن بھائی کہاں سے آگئے۔ بیسب جھوٹ اور افتر اء
ہے اور ہرمسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنے عقائد کو درست رکھے۔ جب تک عقائد اور
نظریات درست نہیں ہوں گے چھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو فر مایا شیطان تھیں ندرو کے دہ
تہمارا کھلا دشمن ہے۔

اورجس وقت عیسی مالیا کی مالیا کی کرآئے قال فرمایا عیسی مالیا نے فائی کی باتیں والا کی کی باتیں کہ کی کہ کے میں اور تاکہ بیان کروں میں تمہارے سامنے بعض وہ چیزیں تخطیف کی تخطیف کی تابیل ہوت یہودیوں نے شریعت کو ایسے تخطیف کی کے اہل برعت نے دین کو بدل اور بگاڑ دیا ہے۔ برعات کو سنت بنادیا۔

#### بدعات اورخرافات:

بدعت کے خلاف بات کروتو ان کے مولوی اور پیر بھڑ ول کی طرح پیچھے پڑ جاتے بیں۔ یقبیناً ان لوگوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا ہے۔

اعلان ہوا ہے کہ حضرت علی ہجوری ہیں۔ کی قبر کواس سال عرق گلاب کے ساتھ عنسل دیا جائے گا۔ پہلے دودھ کے ساتھ دھوتے تھے۔ یہ سب خرافات ہیں۔ ان ہزرگول نے جو پچھ کہا ہے اس پر توعمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ ہزرگ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر جالیس ہزار ہندومسلمان ہوئے۔ ان سے غیر اللہ کی پوجا چھڑ اکر انھیں رب تعالی کے سامنے جھکا دیا۔ چاند ، سورج ، ستاروں سے ہٹا کر، دریائے جمنا کی پوجا ہے ہٹا کر

رب تعالی کے سامنے جھکا دیا۔ اور آج یہ جاہل ان کی قبر کو تجدہ کرتے ہیں۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یادر کھنا! آنخضرت مُلٹونِی نے تمام چیزوں کا تھم ہتلایا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے جوں جوں قیامت کا وقت قریب آئے گا بدعات کثرت سے ہوں گی ہرسال کوئی نہ کوئی نئی بدعت ہوگی۔

حضرت عیسیٰ علائیے نے جب اعلان نبوت فر مایا تو سارے یہودی مخالف ہو گئے کہ یہ ہمارا دین بگاڑنا حاہتا ہے۔حضرت عیسیٰ ملاہیے نے فرمایا کہ میں تمہارے یاس آیا ہوں تا کہ بیان کروں بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو • فَاقَّقُواللّٰهَ پس ڈروتم اللہ تعالیٰ ہے وَ أَطِیْعُونِ اورمیری اطاعت کرو۔ اور یا در کھوخرق عادت کے طور پرمیرے ہاتھ پر جو عجیب وغریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کی وجہ سے میں رہنہیں بن گیا اور نه بی میرارب بننے کا دعویٰ ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ یادرکھو! اِنَّ اللهَ ہے شک الله تعالى هُوَدَ بِنْ وَرَبِّكُمُ وَي ميرارب إورتمهارا بهي رب ب- مي مجزات الى نے مجھے عطافر مائے ہیں فاغدہ و کی اس کی عبادت کرو طفر اصر اطر مُستَقیدہ يه سيدها راسته ہے۔ جضرت عيس مالين نے تو يہ سبق دياليكن فَاخْتَلَفَ الْأَحْرَ ابُ پس اختلاف کیا گروہوں نے مرنینیھند آپس میں۔ وَقَالَتِ النَّصَادَی مَسِیع ابن البنب '' میسائیوں نے کہا کہ بیٹی مدینے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے کہا حلال زادہ نبیں ہے معاذ التد تعالی مشرکوں نے کہا کہ ہمارے الہوں کا تونسب نامہ ہے اس كانسب نامه كهال ہے لائر د كھاؤ ۔

عیسائیوں کے فرقے:

اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ احزاب سے عیسائیوں کے گروہ مراد ہیں۔

عیسائیوں کے ایک گروہ کا نام نسطور یہ ہے جوعیسیٰ عالیا کو آپس میں گڈٹہ مانتے ہیں ۔ اور
ایک گروہ کا نام یعقو ہیہ ہے جوعیسیٰ عالیا ہے اور رب تعالیٰ کو آپس میں گڈٹہ مانتے ہیں یہ حلوایہ ہیں تیسر کے گروہ کا نام ملکا کیہ ہے جوعیسیٰ عالیا کو خدائی کارکن مانتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بھیسیٰ عالیا ہو واور جبرائیل عالیا ہے تین کہ خدرت مریم علیناتھا ہم کو تیسرارکن مانتے ہیں کہ رہ تین مل تین ۔ اور بعض جبرائیل عالیا ہے کی جگہ حضرت مریم علیناتھ ہم کو تیسرارکن مانتے ہیں کہ رہ تین مل کرنظام دنیا چلار ہے ہیں۔

777

توفر مایا پس اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں فوین گراندین ظلکموا پس خرابی ہاں اوگوں کے لیے جوظالم ہیں مِن عَذَابِ یَوْمِ اَلِیْمِ دردناک دن کے عذاب سے هل یَنظرون نہیں انظار کرتے یہ اللالشاعة گرقیامت کا۔

یادر کھنا! آنکسیں بند ہونے کی دیر ہے قیامت سامنے ہفر شتے بھی سامنے، جنت دوز نے بھی سامنے، من منات فقد قامنی قیامتہ "جوثوت ہوگیا اس جنت دوز نے بھی سامنے آجائے گی من منات فقد قامنی قیامتہ "جوثوت ہوگیا اس کی قیامت تا کم ہوگئی۔ فرمایا ان تائیسکھ نہ بنتھ ہوگی نہ ہوگی اور ان کو خربھی نہ ہوگی الک ان کو پتا بھی نہیں چلے گا قی کھ نہ کہ گئی ہوگی ہے دوست ۔ اس دن انکو پتا بھی نہیں چلے گا قی کھٹے کہ خلیل کامعنی ہے دوست ۔ اس دن دوست ۔ اس دن مقتوں کی دو تی دہاں بھی کام آئے گی اور رہ تعالی کی مقتوں کی دو تی برائی بھی کام آئے گی اور رہ تعالی کی مقتوں کی دو تی برائی بھی کام آئے گی اور رہ تعالی کی مقتوں کی دو تی برائی بھی کام آئے گی اور رہ تعالی کی مقتوں کی دو تی برائی بھی کام آئے گی اور رہ تعالی کی مقتوں کی دو تی برائی بھی کام آئے گی اور رہ تعالی کی مقتوں کی سب ہے گی۔

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سی کے گنا ہوں کا پلا بھار اُں ہوجائے گا تورب نعالیٰ اس کو دوزخ میں پھینکنے کا حکم دیں گے۔ تو اس کے متی ساتھی کہیں گے اے پرور د گار! یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ رب
تعالیٰ فرما کیں گے اس کے گناہ زیادہ بیں سزا بھگت کر جائے گا۔ یہ کہیں گے اے
پروردگار! ہم اس وفت تک جنت میں نہیں جا کیں گے جب تک ہمارے ساتھی جنت میں
نہ جا کیں۔اللہ تعالیٰ فرما کیں گے جاؤتم دوزخ میں داخل ہوکر ان کو لے آؤ جن جن کوتم
پہچانے ہو۔دوزخ تمہارے لیے باغ و بہاری طرح ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا
خلاصہ ہے۔ اس واسطے جماعت کے ساتھ نماز کی بڑی اہمیت ہے اور اجتمائی زندگی بڑی
او پُحی چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اہل علم گناہ گارساتھی کا باز و پکڑ کر دوزخ سے باہر لے
او پُحی چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اہل علم گناہ گارساتھی کا باز و پکڑ کر دوزخ سے باہر لے
او پُحی چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اہل علم گناہ گارساتھی کا باز و پکڑ کر دوز خ سے باہر لے
او پُحی چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اہل علم گناہ گارساتھی کا باز و پکڑ کر دوز خ



يغِيَادِ لاَحُوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحَنُوْنَ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكِنْ الْكَنْ الْكُنْ الْكَنْ الْكُنْ الْكَنْ الْكَنْ الْكُونُ وَالْكَنْ الْكُنْ الْمُلْلِكُونُ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْمُلْلِكُونُ الْمُلْلِ الْمُلْكُونُ الْمُلْلِكُونُ الْمُلْلِكُونُ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِكُونُ الْمُلْلِكُونُ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِكُونُ الْمُلْلِكُونُ الْمُلْلِكُونُ الْمُلْلِكُونُ الْمُلْلِلْ الْمُلْكُونُ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْ الْمُلْلِلْلْلُونُ الْمُلْلِلْ

الْجِبَادِ الْحَوْفَ عَلَيْكُمُ نَبِينَ خُوفَ مَ لِي الْيَوْمُ الْكُوفَ مَ لِي الْيَوْمُ الْحَوْفَ عَلَيْكُمُ نَبِينَ خُوفَ مَ لِي الْمِيْوَا وَهِ الْحَرَانِ وَلَا الْمُتَافِلَ وَلَا الْمُنْوَالُمُ الْمِينَ اور شَحَ الْوَلَ جُواكِمَانُ لاَ عَلِيْلِهِ الْمِينَ اور شَحَ الْمُنْوَالُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

الله كيس كي ان عن آئكس وَأَنْتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اورتم ان مِن بميشدر بخ والماموك وَيِلْكَالْجَنَّهُ الَّتِي اوربيب وه جنت أورثْتُمُوْهَا جس كالشميس وارث بنايا كيام بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان كامول كى وجد عرقم كرتے تھے لَكُمُ فَيْهَا تمهارے لياس ميں مول كے فاكِهَ كَثِيرَةً شك مجرم لوگ في عَذَاب جَهَنَّءَ جَهُم كعذاب مِن خلِدُونَ مميشه رين والع مول ك لايفَتَّرُ عَنْهُمْ نه بلكاكيا جائكان ت وهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُون اوروه السميل مايول من وَمَاظَلَمُنْهُمْ اورجم نَ ان برظم بيس كيا وَلِكِنْ كَانُواهُمُ الطّلِمِينَ لَيكن وه خود بي ظلم كرنے والے بين وَنَادَوُا اوروه يكاري كَ يُمْلِكُ المالك من لِيَقْض عَلَيْنَا عابيك دفي المردع مم ير رَبُّك آيكارب قال وه كم النَّكُمُ مْكِثُونَ جِشكُمُ رَبِّ والله و نَقَدُجِنُنْكُمْ البَيْحَقِينَ لاعُبِينَ جم تِمهارے پاس بِالْحَقِّ حَلْ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ كُمُ لَكِن اكثريت تمهارى لِلْحَقِّ كُرِهُوْنَ حَنْ كُويِسْدَ بَهِينَ كُرَتْيِ

ربطآيات:

اس سے پہلے مبن کے آخر میں تھا کہ قیامت والے دن دوست ایک دوسرے کے دخمن ہوں گے مگرمتقیوں کی دوتی وہاں بھی برقر اررہے گی۔ آگے التد تعالیٰ نے متقیوں

کے انعام کا ذکر فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبادِ اے میرے بندو! لاحَوْفَ عَلَیْکُواْ الله تعالیٰ کی رحمت کے مقام نہیں خوف تم پر آئ کے دن تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں پہنچ چکے ہواب آئندہ تصوں کی قتم کا کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ تم ہمیشہ کے لیے اس وسکون میں رہوگ وَلاَ اَنْدُهُ تَحْدُ نُوْنَ اور نہ تم ملین ہوگ گزشتہ زندگی پر کیوں کہ کفروشرک اور معاصی ہے پاک گزری ہے لہذا تصیں اس زندگی کے اعمال پر کوئی تم نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے الّذِیْنِ اَمْدُوْ اِلِیْلِیّنَا جوالیمان لائے ہماری آیوں پر ، ہمارے احکامات پر عمل کیا ، تو حید ورسالت ، قیامت اور تقدیر پر ایمان لائے وکا نُوْ اَمْدِ اِلْمَان کی وہ وہ فرماں بردار اللہ تعالیٰ کے۔ پھر ان سے کہا جائے گا اُدْ خُلُو اللّٰہ اِلْمَان کی قدردانی ہوگی کہ ان کی یویوں کو بھی جنت میں ساتھ ملادیا جائے گا۔ اہل ایمان کی قدردانی ہوگی کہ ان کی یویوں کو بھی جنت میں ساتھ ملادیا جائے گا۔

سورة مؤمن میں ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے اس طرح دعا کی کرتے ہیں دبینا واد خیلہ م جنت عدن "اے رب ہمارے اور وافل کران کور ہے کے باغوں میں الّیتی و عدن تھم جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے و مَنْ صَلَة مِنْ ابْنِهِم وَ اَذْوَاجِهِم وَ ذُرِیتِهِمْ اوران کو بھی ہوں ان کے آبا و احدادیس سے اوران کے ہویوں اور اولا دوں میں سے اِنگ آنت الْعَزِیْزُ الْحَکِیْم اور آبادی ہویاں جنت میں وافل ہوجاؤ گئیر ون میں سے کرت کی جائے گئی ہمارا احت الله میں جائے گئی ہمارا احترام ہوجاؤ گئیرون میں جنکی جائے گئی ہمارا احترام ہوجاؤ گئیرون میں جنگ کی جائے گئی ہمارا احترام ہوگا۔

### جنت کی متیں:

آگاللہ تعالی نے جنتیوں کی بعض بعتوں کا ذکر فر مایا ہے جو جنتیوں کو ملیس گا۔
اللہ تعالی فر ماتے ہیں یکھاف عَلَیْھِ مُربِعِ عَافِ مِنْ ذَهَبِ قَا کُوابِ پھیرے جا کیں
گان پرسونے کے پیالے اور آ بخورے ۔ صحاف کا معنی رکا بیاں ، پیالے اور آکو اب کا معنی گلاس یا آبخورے ۔ مطلب ہے کہ جنتیوں کے ھانے کے لیے ہوئے کے برتن استعال کے جا کیں گئے وَفِیھا مَا اَشُتَھِیْ ہِ الْاَنْفِیسُ اور اس جنت میں وہ چیز ہوگی جس کو ان کے فس جا ہیں گے وَفِیھا مَا اَشُتَھِیْ ہِ الْاَنْفِیسُ اور اس جنت میں وہ چیز ہوگی جس کو ان کے فس جا ہیں گے وَفِیھا مَا اَللّٰہُ اللّٰ عَیْمُ نَیْ اور لطف اٹھا کیں گی جن سے کہ تاہمیں وَانْ کُنُمُ فِیْھَا خُلِدُونَ اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے دہاں ہے بھی نکا لے نہیں جاؤگے۔

تکامیس وَانْ تُمُ فِیْھَا خُلِدُونَ اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو گے دہاں ہے بھی نکا لے نہیں جاؤگے۔

# سونے جاندی کے برتنوں کا استعال:

کہ جوشخص سونے جاندی کے برتن میں پانی پنیا ہے ایساشخص پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈالتا ہے۔ سونے جائز ہے نہ عورتوں کے ذالتا ہے۔ سونے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے۔ جنت میں سونے جاندی کے برتن ہوں گے اور جنت میں ہرجنتی کی ہرخواہش پوری کی جائے گی۔

· آنخضرت میں ہے۔ اگر وہ مسمول ہوگیا تو پھرتمہاری ہرخواہش پوری ہوگی۔ اگر چاہو گے تو یا قوت کے مسمول ہوگیا تو پھرتمہاری ہرخواہش پوری ہوگی۔ اگر چاہو گے تو یا قوت کے گھوڑے پرسوارہوکر جہال چاہو گے جاسکو گے وہ تممیں بردی تیزی کے ساتھ اڑا کر لے جائے گا۔ حتی کے لاکھوں میل کا فاصلہ طے کرلو گے مگر نہ کوئی تھکا وت ہوگی نہ کی حادثے کا خطرہ ہوگا اورتم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے۔

فرمایا ویلک الْجَنَّهُ الَّتِی اُورِ فَتُمُوْهَا اور یہی ہوہ جنت جس کا شمیں وارث بنایا گیا ہے جو شمیں ورافت میں دی گئی ہے بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ إِن اعمال کے

فرمایا اس جنت میں الکہ فیھافا کھے گئیر ہ تمھارے لیے بہت ہو اللہ ہوں کے مِنْهَا آگئون جن ہے کھاؤگے لا مَقْطُوعَةِ وَلا مَمْعُوعَةِ اسورة بول کے مِنْهَا آگئون جن ہے کم کھاؤگے لا مَقْطُوعَةِ وَلا مَمْعُوعَةِ اسورة الواقعة]'' ندوہ قطع کے جائیں گے اور ندرو کے جائیں گے۔'' یہ پھل سدا بہار بول کے اور کہ ہی ختم نہیں ہول گے۔ جو نہی درخت ہے پھل تو ڈاجائے گااس جگہ فور آدوسرا پھل لگ جائے گا۔ جب کوئی جنتی کی پھل کی خواہش کرے گا درخت جھک کراس کے قریب آجائے گا۔ جب کوئی جنتی کی پھل کی خواہش کرے گا درخت جھک کراس کے قریب آجائے گا۔ مانے والول کوتو یہ افعامات ملیس گے۔ آگے نافر مانوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ جائے گا۔ مانے والول کوتو یہ افعامات ملیس گے۔ آگے نافر مانوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اِن المُحجر مِیْن فِی عَدَابِ جَھَائَۃ خَلِدُونَ بِحَمَّول ہے دنیا میں کم فرمایا ووزخ کے عذاب میں ہمیشر رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جضوں نے دنیا میں کفر، منافقت اور الحاد کو اختیار کیا۔ ان کے لیے خت عذاب ہوگا کر کیف ٹر عَنہ ہے۔ جو ان ہے مِنا کہ بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ روز بدوز بدن پر حتار ہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوکا و ان ہے مِنا کھی نہیں کیا جائے گا بلکہ روز بدوز بدن پر حتار ہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوکا و ان ہے مِنا کا گا بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ روز بدوز بدن پر حتار ہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوکا و

ھُے فینے مُنیلِسُون اور وہ اس عذاب میں آئ تو رہیٹھیں کے یعنی مایوس ہوجا کیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ شوری آیت نمبر ۴۳ میں ہے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ شوری آیت نمبر ۴۳ میں ہے کھولون مَل الٰی مَرَدِّ مِنْ سَبِیْلِ '' کہیں گے کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے مگر وہ نکل نہیں سکیں گے۔

فرمایا و مَناظَلَمْ الْهُمْ اورجم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہم نے تو و نیامیں ان کی طرف پیغیبر بھیجے ، کتابیں بھیجیں ،مبلغ بھیجے ،عقل وشعور دیا ، مدایت کے تمام اسباب مہیا کیے مگر انھوں نے کفروشرک کا راستہ اختیار کیا لہٰذا ہم نے ان کے ساتھ کوئی زيادتى نهيس كى وليكن كَانُواهُمُ الظّلِمِينَ لَيكن بيخودى ظالم اورب انصاف تقر انھوں نے اپنے ارادے اور اختیار سے غلط راستہ اختیار کیا اور جہنم میں پہنچ گئے ۔عذاب سے تنگ آکر کیا کریں گے۔ فرمایا وَنَادَوْ النَّمْ لِكُ اور یکاریں گے دوزخی اے مالک مناطبیم۔ دوزخ کے داروغے کا نام مالک ہے، مناطبیم۔ بیکاریں کے اے مالک مناطبیم لِيقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَ ايغ يروردگار عورخواست كروكهوه بهارافيصله كرد عبميل موت دے دے تاکہ ہم عذاب سے چھوٹ جائیں لیکن لایک فیٹ فیٹ وکا یکھی [سورة الاعلیٰ]'' ندمریں کے وہاں اور نہ جنیں کے وہاں۔'' وہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ جنتيول عدرخواست كري ك أنْ أَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله '' کہ بہادو ہمارےاو پرتھوڑ اسا یانی یا جو پچھاللہ تعالیٰ نے شمصیں روزی دی ہے' اس میں ت يَحْ مِين در عدو قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَنَى الْكَفِرِيْنَ [الاعراف: ٥٠]" جنتی کہیں گے بے شک اللہ تعالٰ نے بید دونوں چیزیں حرام کی ہیں کافروں پر۔'فرمایا دروغہ دوزخ حضرت مالک مالیا کو کہیں گے اپنے رب سے درخواست کروکہ ہم پر فیصلہ کر

وے کہ ہمیں ماروے۔ قال وہ کبا اِنگہ مُرکتُون بِشکتم ای مقام میں رہنے والے ہوتمہاری درخواست قبول نہیں کی جائے گی نہتم یہاں نے نکل سکو گے اور نہیں ہی جائے گی نہتم یہاں نے نکل سکو گے اور نہیں ہی تصمیں موت آئے گی بلکہ بمیشہ بمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہوگا۔ سورہ فاطر آیت نمبر کے میں ہے وہ مُم یہ نے صطرِ خُون فِنها '' اوروہ دوز فی دوز فی میں چینیں گے چلا کیں گے میں ہے وہ مُم یہ نہوں گالیں گے۔'' کہیں گے دَبّن اَنْحرِ جُمنا نَعْمَلُ صَالِحًا عَیْر اَلَّ فَا مُلَّ مُنَا اَنْحرِ جُمنا نَعْمَلُ صَالِحًا عَیْر اَلَّ فَا مُنْ کُونِ فَنْ فَا مُلَّ مُنَا اِلْحَالَ ہُم یہاں سے نکال دے ہم ایجھے کام کریں گے سوائے ان کے جوکرتے رہے۔'' ایک ہزارسال تک رب تعالیٰ کی طرف سے جواب ہی نہیں آئے گا۔ ہزارسال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال انفسنُوْا فِنْها وَلَا فَا اَنْحَسَنُوْا فِنْها وَلَا اِلْمُونِ [ المومنون: ۱۰۸]' ذیل ہوکر دوز فیمیں پڑے رہواور میرے ساتھ کلام نہ کرو۔''

لَقَدُهِمْ الْمَانِيةَ فَيْ الْبَتْ تَعْقِلْ بَمْ مَهارے پاس جادین لائے ہیں جس میں انسانیت کی فلاح کا پروگرام ہے ولیسے نَّا کُثَرَ کُمْ لِلْحَقِی کُوهُونَ لیکن اکثریت منہاری حق کو پیند نہیں کرتی ۔ اپنا خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے۔ اپنی قوم ، برادری اور ملکی رسم ورواج پر چلتے ہیں حق کا فداتی از اتے ہیں لیکن جب گرفت آئے گی تو ان کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا اور انھیں ہمیشہ بمیشہ کے لیے دوز نے میں رہنا ہوگا۔

# HO OF COST

امْ اَبْرُمُوا اَمْرًا فِيَانًا مُبْرِمُونَ اَمْ يَعْسَبُونَ اَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُ مِّرَوَ نَجُولِهُ مُرْبِلِي وَرُسُلُنَالِكَ يِهِمْ يَكُنُّ بُوْنَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْ لَمِن وَلَنَّ فَأَنَّا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ ﴿ سُبْعَنَ رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّايِصِفُونَ ﴿ فَنَ رُهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوْ احَتَّى يُلْقُوا يُوْمَهُ مُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْارْضِ اللَّهُ وَهُو الْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ وَتَبْرُكُ الَّذِي لَهُ وَلَكُ التَّمْوِتِ وَالْرَضِ وَمَابِينَهُمُ الْوَعِنْدَة عِلْمُ السَّاعَة وَالْيُعِتُرُجَعُونَ وَلَا يَمُلِكُ الَّذِينَ يَكُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْعَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَهِنْ سَأَلْتُهُ مُرَّمِنْ خَلَقَهُمْ لَيُقُولُنَ اللهُ فَأَنَّى يُؤُفَّكُونَ ٥٥ وَيِلْهِ يَرَبِ إِنَّ هَؤُلَّا قُومُرِّلا يُؤُمِنُونَ ٥٤ فَأَصْفَحُ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عَلَيْهُونَ عَلَيْهُونَ عَلَيْهُ

السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ اللَّهُ الْوَلْ كَا وَرَدْ مِنْ كَا رَبِّ الْعَرْشِ جُورب جعرش كا عَمَّا يَصِفُونَ ال چيزول سے جوبيان كرتے ہيں فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دیں ان کو یَخُوضُوا کھے رہیں وَیَلْعَبُوا اور کھیلتے رہیں حَتُّى يُلْقُوا يَهِال تَك كَمِلا قات كري يَوْمَهُمُ الَّذِي اليِّ اللَّهُ ون سے يُوْعَدُوْنَ جَس كان ہے وعدہ كياجاتا ہے وَهُوَإِلَّذِي اوروبى ذات ہے فِ السَّمَاءِ إللَّهُ أَسَانُول مِين معبود قَ فِ الْأَرْضِ إللَّهُ اورز مين مين الله وَهُوَ الْمُكِنْمُ الْعَلِيْمُ اوروه حَكمت والاسب يَجِه جاننے والا ہم وَتَبْرَكَ الَّذِي اور برس بركت والى بوه ذات لَهُ مُسَلَّكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جس کی باوشاہی ہے آسانوں میں اور زمین میں وَمَابَیْنَهُمَا اور جو یکھاس کے درمیان ہے وَعِنْدَه عِنْمُ السَّاعَةِ اورای کے یاس سے قیامت کاعلم وَإِنَيْهِ تُرْجَعُونَ اوراى كَى طرف تم لوثائے جاؤگ وَلايَمْ لِلْ الَّذِيْرِيِّ اور میں میں مالک وہ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ جَن کویہ پکارت میں اللہ تعالیٰ سے ينج الشَّفَاعَةَ سَفَارْ كَ إِلَّا مَنْ شَهِدَبِالْحَقِّ مَرُوه جس فَيُّوا بَي دَيَ حَنَّى وَهُمْ يَعْلَمُونَ اوروه جائة بين وَلَينَ سَأَنْتُهُمْ اوراكرآب ان صوال كري مَّنْ خُلَقَهُمْ حُسْ فَ بِيدا كيا صال و لَيَقُولُنَّ اللهُ البتة ضروركبيل كالتدتعالي في فَأَنِي يُؤْفَكُونَ لِسَ يَكُورُ عَالَتُ عِالَةً بیں وَقِیلْہِ اور شم ہے رسول کی ہات کی پُرَب کہانے پروردگار! إِنَّ

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا ردفر مایا ہے۔ دنیا میں کا فر مشرک ہمیشہ دین حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ مکے اور عرب کے کا فروں اور مشرکوں نے بھی دین حق كومغلوب كرنے كے ليے ايڑى چونى كازور لگايا۔اللہ تعالىٰ نے اى بات كا ذكر فرمايا ج أَمَّا بُرَمُو المُرَّا كيا الهول ني الكي بات همرالي بي كي كام كا يختداراده كرليا ہے تو پھر تن لیں فَاِنَّامُ بُرِمُونَ پی بِشک ہم بھی تھرانے والے بیں۔ہم نے بھی یختہ ارادہ کرلیا ہے ان کی ہرتد بیر کونا کام بنانے کے لیے تل گئے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نَبِر ٣٠ يل ٢٠ وَيَهْ كُرُونَ وَيَهْ كُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكِرِيْنَ "اوروه تقيه تدبیری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب ہے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔''اس کی تدبیر غالب آئے گی۔ چنانچہ کا فروں کے سارے منصوبے الله تعالیٰ نے ناکام بنائے اور وہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے قریش مکہ نے وین اسلام کو مھلنے سے رو کنے کے لیے بوراز ورلگایا۔ جوآ دمی مسلمان ہوتا اس پرتشدد کرتے تا کہوہ اسلام کو چھوڑ وے ۔ اس کے رشتہ واروں کو مار مار کراس مخص کو اینے برانے وین میں والنسآنے برمجبور کرتے۔ اگر کوئی شخص یا ہرے مکہ مکرمہ میں آتا تو اس کو کہتے کہ اس نبی کے پاس نہ بیٹھے۔ اور آنخضرت مالی کے خلاف پرد پیگنڈہ کرتے کہ بیخص دیوانہ ہے النی میدهی با تیس کرتا ہے لہٰذااس کے قریب نہ جانا۔

#### اعشیٰ شاعر اور صاد کا بن کی حضور مالی اسے ملاقات:

اعشى عرب كامشهور شاعر تهاجوضائة العرب يعنى عرب كاباجا كهلاتا تها-جونبي كسي کے حق میں پاکسی کے خلاف کوئی شعر کہہ دیتا تھا تو وہ فور أمشہور ہوجاتا تھا اور لوگ اس کی بات پریقین کر لیتے تھے۔ بید مکہ مکرمہ آیا اور آنخضرت مَنْ اللہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار كيا۔ ابوجبل اوراس كى يارنى برى يريشان موئى كماكرية دى محمد عَنْ الله عنار موكيا تو پھرسارا عرب اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ چنانچہ انھوں نے اعشیٰ شاعرکواناج سے لدے ہوئے سواونٹ محض اس لیے دیئے کہ بہ حضور مُلکی ہے ملاقات نہ کرے۔ چنانچہ بیخص اناج نے کرواپس جارہا تھا کہ راستہ میں اونٹ سے گراگر دن ٹوٹ گئی اور وہیں مرگیا۔ حضرت ضاد رُفیٰ کا بن اور دیوانوں کےمشہور معالج تھے۔ان کومعلوم ہوا مکہ مرمد میں ایک نو جوان دیوانہ ہوگیا ہے کیوں کہ شرکین مکہ نے آپ تلفظ کودیوانہ شہور كردياتها ـ توبيازخودعلاج كے ليے مكه مرمه آئے \_قريش مكه في ان كوروكا مكر انھول في كباا كروه ديوانه بي تومين معالج مون اس كاشافي علاج كرون گا- چنانچ مسلم شريف مين روایت ہے کہ جب حضرت صاد بناند آنخضرت منافیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ عَلَيْنَ إِنْ كَمَا مَعْ خَطْبِهِ يِرْهَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِيهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِّلِلْ فَلَا هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لَا اللهَ اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بعد خطيسناتُو رُويده بوكيا - كَنِهُ لكا لوگ علط کہتے ہیں کہ بیخص مجنون ہے اس کی زبان سے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلام جاری کیا ہے جس کا اڑسمندر کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔ وہ ای مجلس میں مسلمان ہوگیا۔ تو قریش مکہ نے حق سے رو کئے کی پوری کوشش کی ۔ تو فر مایا کیا انھوں نے پختہ

الله تعالی فرماتے ہیں گل آپ فرمادیں ان کا فروں اور اہل کتاب کو جواللہ تعالیٰ کے لیے اولا د کاعقیدہ رکھتے ہیں اِن کان لِلرَّ خَلْنِ وَلَدُ اگر ہور حمٰن کی کوئی اولا د کاعقیدہ رکھتے ہیں اِن کان لِلرَّ خَلْنِ وَلَدُ اگر ہور حمٰن کی کوئی اولا د کا اُن کان لِلرَّ خَلْنِ وَلَدُ الله وَتا اس آیت کریمہ کی دو فائنا اَقِ لَ اَنْ عَیدِ مِن ہیں۔ تعلیم ہیں۔

ایک بیکہ اِنْ نافیہ ہے اور عناہدین کامعنی ہے انکارکرئے والے۔ کیوں کہ بیمادہ اگر باب نصر ینصر ہے آئے تومعنی ہوتا ہے عبادت کرنا اور اگر سیع کہ بیمادہ اگر باب نصر ینصر ہے آئے تومعنی ہوگا نہیں ہے رحمان کے لیے اولاد، میں انکار کرنا۔ تومعنی ہوگا نہیں ہے رحمان کے لیے اولاد، میں انکار کرنے والوں میں ہے ہوں۔

پاک ہے آسانوں اورزمین کارب رتب الْعَرْشِ جوعرش عظیم کا بھی رب ہوہ پاک اورمنزہ ہے عَمَّایَصِفُون ان چیزوں ہے جن کویہ بیان کرتے ہیں۔کوئی کہتا ہے عزیر (مالیدے) اللہ تعالی کا بیٹا ہے اور کوئی کہتا ہے میسی (مالیدے) اللہ تعالی کا بیٹا ہے، کوئی كہتا ہے فرشتے اللہ تعالی كى بیٹیال ہیں۔ بیسب غلط كہتے ہیں فَتَعللَى اللّٰهُ عَلَّا يُشُرِكُونَ [الاعراف: ١٩٠] "الله تعالى كي ذات بهت بلند بان ي جن كوب الله تعالى في كاشريك بناتے ہيں۔ 'فرمايا فَذَرْهُمْ يَحُوْ ضَوْا لِيس ان كوچھوڑدي تھے رہيں بد باطل چیزوں میں ۔شرکیہ اور کفریہ عقائد میں یہ کھنے رہیں ویکعبوا اور کھیل کودمیں كَرْسِ حَتْى يُلْقُوْايَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يَهِال تَك كَرِيلُسِ الْيَالُ اللهُ اللهُ الله ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، قیامت کا دن۔ جب بیاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اپنے عقیدہ اور عمل کا جواب دیں سے اور انہیں اپنے اعمال کی سز انجھکتنی یڑے گی۔ اگر آخرت کی سزاہے بچنا جاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائیں، حضرت محدرسول ﷺ كى رسالت يراور قيامت يرايمان لائيس-

ہاں کا کوئی کام حکمت سے خالی ہیں اور وہ ہر چیز کو جائے والا ہے وَ تَابِرَ لَتَ الَّذِی اور بڑی بابر کت ہوں ذات لَا اُلْمَ الْتُ السَّمْ اُلِی وَ الْاَرْضِ جَس کے لیے ہے بادشاہی آ سانوں کی اور زمین کی وَ مَنابَیْنَهُمَا اور جو کچھ زمین اور آ سان کے در میان ہے۔ وہاں بھی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

قیامت کاعلم صرف الله تعالی کو ہے:

وَعِنْدَهٔ عِلْمُ السَّاعَةِ اورای کے یاس نے قیامت کاعلم کہوہ کب آئے گ؟ اللّٰد تعالیٰ کے سوا قیامت کا دفت کوئی نہیں جانتا ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۸۷ میں ہے لَا يُجَلِّيْهَا بِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ' نَهِين ظاهر كرك كاالله تعالى اس كواس كوفت يرمكروبي - ' البيته قيامت كى بعض نشانيوں كاعلم الله تعالىٰ نے انبياء مَلِيْكُ كو بتايا ہے جن كا ذكر احادیث میں موجود ہے۔مثلاً:مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوجائے گا،امام مہدی مالیے کا ظہور ،حضرت عیسیٰ ملاہدے کا نزول ، آسانوں سے دجال کا ظاہر ہونا ، یا جوج ماجوج کی یورش بسورج کامغرب ہے طلوع ہونا ہشرق دمغرب اور جزیرے عرب میں زمین کا دھنس جانا دغیرہ۔ باقی قیامت کےعین وقوع کاعلم کسی کونہیں ہے۔تو فر مایا اس کے پاس ہے قیامت کاعلم وَالَّیْهِ تُرْجَعُونَ اورای کی طرفتم لوٹائے جاؤ کے اور حساب کتاب موكًا وَلَا يَمْ لِلْ اللَّهِ فِنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اورْبِينِ اختيار موكًا ان كوجن كويه الله تعالیٰ سے بنچے بیارتے ہیں سفارش کا۔جن کومشرک لوگ این حاجوں میں بیارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں قیامت والے دن سفارش کر کے جھڑا لیس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کوسفارش کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر ۴ میں ہے قُلْ لِللهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا "آپفر مادي كرسفارش توسارى الله تعالى ك قبضه مي ہے۔''جس کو وہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا اور اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اجازت دے گا۔ کافرمشرک کو نہ تو سفارش کا اختیار ہوگا اور نہ مشرک کا فر کے لیے سفارش ہوگی نو فر مایا اور نہیں مالک وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بنچے ،سفارش کا آلا مَن شَیدَ دِاللہ عَلَیْ مَن مَروہ جس نے گواہی دی حق کی ۔ اللہ تعالیٰ کی وصدانیت کی گواہی دی کلمہ تو حید کو قبول کیا قر مشرک سفارش کا اہل نہیں ہے۔ سفارش کی جا سکتی ہے۔کافرمشرک سفارش کا اہل نہیں ہے۔

انبیائے کرام علی است اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا خاتمہ کلمہ تو حید پر ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جن کا خاتمہ کلمہ تو حید پر ہوا ہو گا۔ کسی کا فرمشرک یا منافق کے حق میں سفارش نہیں کرسکیں گے۔ سورہ طلا آیت نمبر ۱۰۹ میں ہے اللہ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرّحْملُ وَ رَضِی لَهُ قَولًا ہاں وہ سفارش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت ویں گے اور جس کی بات اللہ تعالیٰ کو پہند ہوگی۔

آ گاللاتعالی نے اپی تو حید کے سلسلہ میں صفت خالقیت کا ذکر فر مایا ہے۔ فر مایا و کین سَافَتَ ہُدُہُ مُ مَّن خَلَقَہُ مُ اورا گرآ بان سے پوچیں کہ ان کوکس نے پیدا کیا ہے لیکھ و کُن الله تو خرور کہیں گے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ مشرک اس بات کے قائل تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر ۲۳ پارہ ۲۳ میں ہے و کَسنِ نُن کہ ہم چیز کا خالق اللہ طواتِ و الآد ض کی تُقونُن الله "اگرآ بان مشرکوں سے سَالَتَهُمُ مَن خَلَق السَّلُواتِ وَ الآد ض کی تُقونُن الله "اگرآ بان مشرکوں سے پوچھیں کس نے بنائے آسان اور زمین تو ضرور کہیں کے اللہ تعالی نے۔ "تو مشرک اللہ تعالی کو زمینوں ، آسانوں ، چا ند سورج ، ستاروں کا خالق مانے تصفو ظالمواجب خالق ، فالک ہر چیز کا اللہ تعالی ہے حاجت روا ، مشکل کشا دوسرے کس طرح بن گئے؟ عبادت مالک ہر چیز کا اللہ تعالی ہے حاجت روا ، مشکل کشا دوسرے کس طرح بن گئے؟ عبادت

#### کے لائق دوسرے کس طرح بن گئے؟

فرمایا فَانی یُوَفَکُونَ توبیاوگ کدهر پھرے جاتے ہیں یہ س اندهیرے میں مکریں ماررہے ہیں؟ جب خالق اللہ تعالیٰ ہے تو نظام چلانے والا بھی وہی ،عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔

سورة الفرقان آیت نمبر ۳۰ میں ہے وَقَالَ الرَّسُولُ یَارَ بِالْعَرْت مِیں اللّٰہ اللّٰ

الله تعالى في آب مَنْ الله كولى دى ہے كه آب مَنْ الله ان كفار ومشركين كى باتوں كو خاطر ميں نہ لائیں بلکہ فاضفح عَنْهُمْ پی درگزر کریں ان سے آپ ان کی حرکتوں سے يريثان نهول فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ [الرعد: ٣٠] "كُونكرآب کے ذمے میراپیغام پہنچانا ہے اس کے بعد اگر کوئی نہیں بانتا تو پھر حساب لینا ہارے ذمہ ہے۔ " ہم نے آپ کوحق کے ساتھ خوش خبری دینے والا اور ڈرسنانے والا بنا کر بھیجا ہے وَلَا تُسْنَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيْمِ [البقره:١١٩] " أوربيس سوال كياجائ كاآب سے ووز خیوں کے بارے میں "کہآپ نے ان کو ہدایت دے کر جنت میں کیوں نہیں پہنچایا؟ کیوں کہ بیآ پ کی ذرمداری بی نہیں ۔آپ کے ذرمہ ہے جمارا پیغام کھول کر پہنچاویا۔ توفر مایا آب ان مے درگزر کریں ،ان سے تعرض کریں وَقُلْ سَلْمُ اوران كوسلام كهدكرالك بوجائيس -اسے سلام متاركت كيتے ہيں - جب تم كسى طرح نہيں مانتے تو پھرہم تمہارے ساتھ جھگڑ انہیں کریں گے بلکہ علیحد گی اختیار کرلیں گےتم اپنا کام كرتے رجواورہم اپناكام جارى ركيس كے \_ گرايك بات يادركھوا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ يسعن قريب بيجان ليس معلوم ہوجائے گا كہ حقيقت كيا ہے \_ بعض نتائج تو ونیامیں سامنے آجا کیں گے اور حتی فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ دود ھا دودھ اور یانی کا یانی ہو طےگا۔



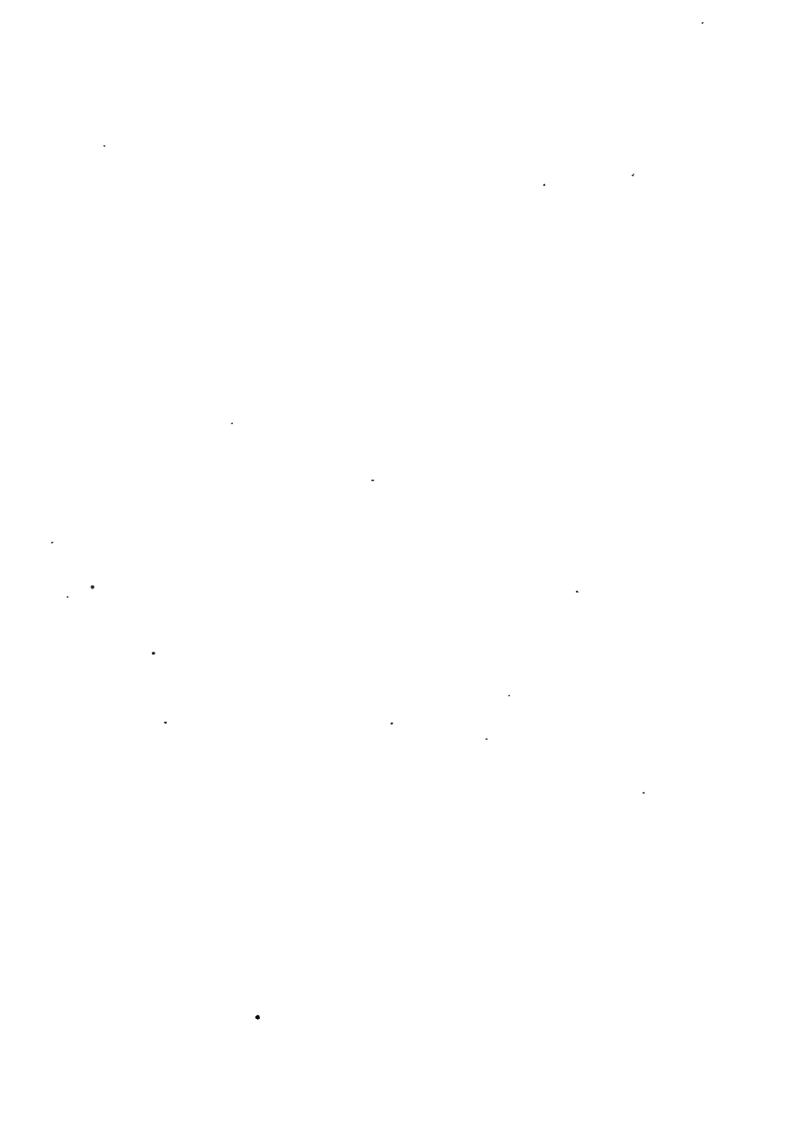

بِينِهُ اللهُ النَّجُ النَّحِيدِ

STATES OF STATES

سراد که این که درای مساور کنده

تفسير

(مکمل)

(جلد ۱۸ ا

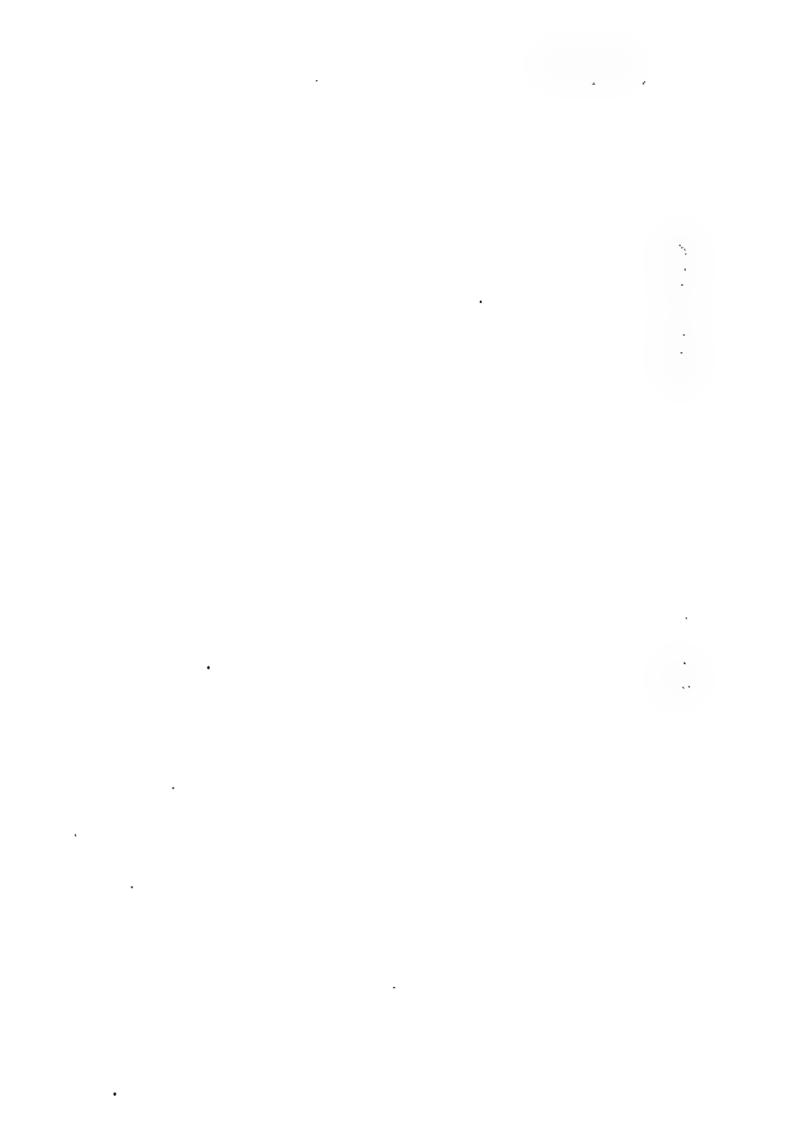

# وَ الْمِا ٥٥ اللَّهِ اللَّهُ ١٣ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٣ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰرِ فَالرَّحِيْمِ ٥

خمرةُ والكِتْبِ الْمُهِيْنِ أَكَا اَنْزِلْنَهُ فِي لِيَلَةٍ مُّ الْكَافِرِ الْمُهِيْنِ الْمُهِيْنِ الْمُهِيْنِ الْمُهِيْنِ الْمُهُولِ الْمُرْاضِ فَالْمُولِ الْمُرْاضِ فَالْمُولِ الْمُرْاضِ فَالْمُولِ الْمُرْسِلُهُ الْمُلْمُ وَالْمَالُولِ الْمُلْمُ وَالْمَالُولِ الْمُلْمُ وَالْمَالُولِ الْمُلْمُ وَالْمَالُولِ الْمُلْمُ وَالْمَالُولِ الْمُلْمُ وَالْمَالُولُولِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلُولِ الْمُلْمُ وَالْمُلُولِ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولِ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُكَالُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِيْنَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِمُ ولَالْمُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ ولِي الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْ

إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ عِشْكَ بِمُ بَعِيجَ واللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالًى المُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ ا ہے آیے کرب کی طرف سے اِنَّه هُوَ بِشُک وہی السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ سنن والاجان والاج رَبّ السّموت ربح آسانون كا وَالْأَرْضِ اورزمین کا وَمَابَيْنَهُمَّا اورجو کھال کے درمیان ہے اِن گُنتُمْ مُو قِنینَ اگر ہوتم یفین کرنے والے لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ نہیں ہے کوئی معبور مگروہی کے جی وَيُمنِتُ وَبِي زَنْده كُرِتا ہے اور وہى مارتا ہے رَبُّكُم وہم ارارب م و رَبُّ ابّابِ عُمُ الْأَوّْلِينَ اوررب بمعارے يہلے آبادًا جدادكا بلَّ هُمْ فِي شَكِّ بَلَكَ بِيلُوكُ شَكَ مِن يَّلْعَبُونَ كَمِيلُ رَبِي فَارْتَقِبْ لِيل آب انظاركري يَوْمَ اس دن كا تَأْتِي السَّمَاءِ لا حُكاآسان بِدُخَانٍ مَّبِيْنِ وهوال كَعلا يَّغْشَى النَّاسَ وْحانب لِي الوَّول كو هٰذَاعَذَابٌ اَلِيْدُ يعذاب بوردناك رَبَّنَاكُشِفْ عَنَّالْعَذَابَ (كبيس مع)اك ہارےرب دورکردے ہم سےعذاب کو اِنَّامُؤْمِنُون بِ شِک ہم ایمان لانے والے ہیں آئی لَهُمُ الذِّحْرِي کیوں کر ہوگاان کے لیے تھیجت حاصل كنا وَقَدْ جَاءَهُمْ اور تحقيق آجكان كياس رَسُول مُبين رسول کھول کر بیان کرنے والا شَمَّتَوَ تَوَ لَوْاعَنْهُ پھرروگردانی کی انھوں نے اس ت وَقَالُوْا اوركَها مُعَلَّمُ مُّجْنُورِ يَ يَكُمانا بوابد يواند إِنَّا · كَاشِفُو النَّعَذَابِ بِشُك مِم دوركرن والله بين عذاب كو قليلًا تعورى

# مدت تك إنَّكُمْ عَآبِدُونَ بِحُرْكُ تُم يُهِرَكُفُر كَى طُرفُ لُو شَيْ واللَّهِ مِورِدَة : تعارف سورة :

اس سورت کا نام سورۃ الدخان ہے۔عربی میں دخان کامعنی ہے دھواں۔ اسی ركوع ميں آيت كريمه آرئى ہے جس ميں وخان كالفظ موجود ہے۔ وهويں سے كيا مراد ہے؟اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے۔ دخان کالفظ چونکہ موجود ہےاس کیےاس سورت کا نام دخان ہے بینی وہ سورۃ جس میں دھویں کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی ہے اس ہے قبل تر یسٹھ سورتیں نازل ہو چکی تھیں ۔اس میں تین رکوع اور انسٹھ آیتیں ہیں ۔ لے کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ ح سے مراد حمیت ہے اورم سے مراد مجیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔اللہ تعالیٰ کی صفت اور بزرگ سب سے زیادہ ہے وَالْکِتْبِ الْمُیِّیْنِ وَاوْسَمیہ ہے۔ معنی ہو گاتشم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرتی ہے۔ کتاب سے مراد قر آن کریم ہے۔اس میں تو حید سے مسائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں شرک کا کھلے لفظوں میں رد کیا گیا ہے۔ عبادات اور دیگرمسائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ بڑی وضاحت کے ساتھ خوب بیان موت بي إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبْرَكَةٍ بِحُسْكَ بَم فِي الكواتاراب بركت والى رات میں۔برکت والی رات سے مرادلیلة القدر ہے۔ سورة القدر میں ہے إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَلْد [پاره: ٣٠] " بشك بم فاس كواتارا جليلة القدريس " اورليلة القدررمضان المبارك كمين من شهر دَمَ ضَانَ الَّذِي أُنْذِلَ فِيْهِ الْقُرُّان [البقره: ١٨٥]

آسان دنیار ایک مقام ہے بیت العزت اور بیت العظمت بھی اسے کہتے ہیں۔تو

رمضان المبارک کی آخری راتوں میں لوح محفوظ سے بیت العزت یا بیت العظمت تک سارا قرآن کریم لیلة القدر کو نازل کیا گیا۔ پھر بیت العزت اور بیت العظمت سے آخضرت مَثَلِیْ کی ذات گرامی پر پورے تیکس (۲۳) سال میں نازل ہوا۔ تقریباً چھاس کی ذات گرامی میں نازل ہو کیں اور باتی مدینہ طیبہ میں پچھسفر میں پچھ حضر میں ازل ہو کیں اور باتی مدینہ طیبہ میں پچھسفر میں پچھ حضر میں ازل ہوا ہے اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت مہر سے ان برکت والی رات سے۔

## لیلة مبارکه کی تفسیر:

اکثرمفسری کرام بمینیاس کی تفسیریبی کرتے ہیں کہاس رات سے مرادلیلہ القدر ہے۔بعض مفسرین کرام ہوسینے نے اس رات سے مرادشب برأت کی ہے جو پندرھویں شعیان کی رات ہے۔اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالی مخلوق کے رزق کا فیصلہ فر اتے ہیں کہ اِس سال اس کو اتنارزق مے گااس کو اتنارزق مے گا۔ اس سال جس جس نے پیدا ہونا ہے ان کی پیدائش کھی جاتی ہے اور جس نے مرنا ہوتا ہے اس کی موت درج کی جاتی ہے۔ برے رجسر سے چھوٹے میں۔ یہ بیار ہوگا، یہ تندرست ہوگا وغیرہ۔ یہ نصلے پندرهوی شعبان کوہوتے ہیں۔تو دونوں تفسیروں کی تطبیق ہو عتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم ہے تازل ہونے کا فیصلہ پندرهویں شعبان کوفر مایا اور نازل لیلة القدر میں کیا۔ کیوں کہ بعض چیزوں کا فیصلہ ہوجاتا ہے مرحمل اینے وقت پر ہوتا ہے۔فرمایا اِنَا مُصَنّا مُنْذِرِیْنَ بِ شک ہم ڈرانے والے ہیں نافر مانوں کو دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی ۔ اس کے لیے ہم نے پینمبر بھیج، تَابِين نازل كين فيها يُغْرَقُ الرات مين جدا كياجاتا عجميراجاتا ع كُلُّ

اَمْدِ حَدِیْدِ بِرِمعامله عَمت والا تَنَزَلُ الْمَلْنِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها "الله تعالیٰ کے فرشتے اتر تے بیں لیلۃ القدرکواورروح بھی۔"روح سے مراد جرائیل مالیے ہیں۔ اور فرشتوں کے ساتھ حضرت جرائیل مالیے بھی اتر تے بیں۔ جہاں کہیں کوئی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کوسلام کہتے ہیں۔ آنا فانا دنیا میں گھوم جاتے ہیں اور الله تعالیٰ کی رحمیں بھیرتے ہوئے جلے جاتے ہیں اور سلامتی اترتی ہے جبی حقی مصلکیم الفہد طلوع فجر تک۔

فرمایا آمرًا قِنْ عِنْدِنَا بِمعالم بمارى طرف سے موتے ہیں۔ان میں کی کا كوئى دخل نہيں ہے إِنَّا مَيْ اللَّهِ أَسِيلِينَ بِحَثْكَ بَمُ رسول بنا كر بَضِيخ والے بيں۔ حفرت آدم ماليك سے لے كر حضرت عيسى مالي تك يملے پيمبر كزرے آخر ميں تمام پیقبروں کے امام اورسردارہم نے بھیجے اور کتاب مبین بھیجی ۔ پیپیمبروں کو بھیجنا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ آبِ كرب كي رحمت ہے۔رب مجبورتبيں۔اگروہ كوئى پيغمبرنه بھيجنا كوئى کتاب نہ نازل کرتا اس کوکوئی نہیں یو چھ سکتا تھا۔ زمین آسان اور جو پچھاس نے بنایا ہے ا بی مرضی اور اختیار سے بنایا ہے اس پر کوئی جبرنہیں تھا۔ اِٹ فھوَ السَّمِینِ جَ الْعَلِیْمَ ہِ شک و بی ہے سننے والاسب باتوں کو تریب کی ہوں یا دور کی ،آ ہستہ ہول یا او کچی ہول۔ اورجانتا ہے سب کے حالات اور نیتوں کو رَب السَّماوٰتِ وہ رب ہے آسانوں کا۔ آ سانوں میں جومخلوق ہے فرشتے وغیرہ سب کی تربیت کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ فرشتوں كے علاوہ بے شارمخلوق ہے جس كوہم نبيل سمجھ كتے وَالْأَرْضِ اورز مِين كارب ہے۔ ز مین میں جو مخلوق ہے انسان میں ، جنات ہیں ،حیوانات ، کیٹرے مکوزے ،ان سب کا رب التدتعالي ہے۔ سمندر میں بے شار مخلوق ہے ساری مخلوق کو جانے والا ، پیدا کرنے والا

الدَحان

، يالنے والا صرف الله تعالى باس كے سوا اور كوئى يالنے والانہيں ہے وَ مَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھز مین اورآسان کے درمیان ہے، فضاہے، خلاہے، یہ پرندے جو ہمارے سرول یر کافی ، کافی دیر تک پر پھیلا کراڑتے رہتے ہیں ،ان کی الگ دنیا ہے۔ان سب چیزوں کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔کوئی جان دار چیز ایسی نہیں مگراس کے رزق کا ذمہ داراللہ تعالیٰ ے مَامِنُ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا '' نَهِيس بَكُولَى جِلْحَ يَعْرَفُ والا جانور مراللہ تعالی کے ذمے ہاس کی روزی اِن گُنتُم مُو قِنِینَ اگرتم یقین کرنے والے ہو۔ جب ہر چیز کارب وہی ہے تو لآ اِلله اِلله مو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی اللہ تعالیٰ ۔اس کے سوانہ کوئی حاجت روا ہے ، نہ مشکل کشاہے ، نہ کوئی فریاد رس ، نہ دست گیر، نہ کوئی نذر و نیاز کے لائق ہے ، نہ کوئی یکار نے کے قابل ہے بیساری صفتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں کے جی و کیے یہ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب مال کے پیٹ میں بیجے کی شکل وصورت بن جاتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو تھم دیتے ہیں کہاس میں روح ڈال دو۔اس کے بعد بچےتقریباً یانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بھر دنیا میں آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس کواللہ تعالیٰ عطافر یاتے ہیں۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس برموت طاری کرتے ہیں پھرموت کے بعد اس کوقبر کی زندگی عطا فر ماتے ہیں۔قبر کی زندگی بھی زندگی ہے پھر اس کے بعد قیامت والی زندگی ہے۔قبر والی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہوسکتا۔ اگرتم کسی مردے کو قبر میں دیکھوتو اس میں زندگی والے آ ٹارشھیں نظرنہیں آئیں گے مگر ہوتا سب کچھ ہے۔ نکلیف بھی ہوتی ہے اور آ رام بھی ہوتا ے ، مزے بھی کرتا ہے اور مملین بھی ہوتا ہے۔ سز ابھی برداشت کرتا ہے اور رحمتوں سے فائدہ بھی اٹھا تا ہے۔ تو زندہ کرنے والا بھی وہی ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے۔ رَبُّکُمْ وَرَبُ ابِنَا بِكُورُ الْاَقُولِيْنَ وہ تمہارا بھی رب ہے اور جوتم ارے آباؤ اجداد پہلے گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ اگر کوئی آ دی رب کا مفہوم بچھ لے قوان شاء اللہ تعالی شرک کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ تو تربیت کے سلسلے میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب رب تعالی کے پاس ہیں۔ مثلاً: جان دار چیز کو مزاج کے موافق غذا کی ضرورت ہے ، ہوا کی ضرورت ہے ، پانی کی ضرورت ہے ، لباس کی ضرورت ہے ، مرائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے میٹمام چیزیں رب تعالی کے پاس ہیں۔ سیساری ضروریات یوری کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔

سورہ فاطر آیت نمبر ۱۵ پارہ ۲۲ میں ہے یاآیگا الناس آنتُم الْفُقَر اُءُ اِلَى الله والله هُو الْفَقَر اُءُ اِلله علی والله هُو الْفَقَر اُءُ اِلله علی والله هُو الْفَقَر اُء اِلله علی الله تعالی کے محتاج ہواوروہ ربغی ہے، بے نیاز رہ ہو کے نیاز رہ سکو رب تعالی اپنی قدرت کے نمونے دکھا تار ہتا ہے مگر کوئی انسان ہوتو اس سے عبرت سکو رب تعالی اپنی قدرت کے نمونے دکھا تار ہتا ہے مگر کوئی انسان ہوتو اس سے عبرت حاصل کر ہے۔ ویھو! چندون پہلے کتنی شدید گری تھی کہ کی لوگ اس گری کے نذر ہو گئے ، لوگوں نے اذا نیس وینا شروع کر دیں ، دعا ئیس مائلیں ، نماز استسقاء پڑھی کہ پروردگار! ہم پر بارش برسائی تو پھر دعا ئیس شروع ہوگئیں کہ اب بارش برسائی تو پھر دعا ئیس شروع ہوگئیں کہ اب بارش بند کرد ہے۔ یہ سب رب تعالی کے قدرت کی نشانیاں ہیں۔

وہی سورج کی کرنیں جن میں تہماری حیات ہے تیز ہوجا کیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہی پانی جو زندگی کا سبب ہے وہی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان ان چیز وں پرغورتو تب کرے کہ انسان میت ہو۔ آج اکثر انسان تو حیوانوں سے بھی برتر ہیں۔ فر مایا بن گھنہ فیٹ شَلْتٍ یَلْعَبُونَ بلکہ بیاوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ قر آن پاک

کے متعلق شک ہے، نبی کریم میکھیا کے متعلق شک ہے، قیامت کے بارے میں شک ے، حالاتکہ قرآن محکم ہے اور حضرت محدر سول اللہ علی اللہ علی نبوت حق ہے، قیامت حق ان چیزوں میں سی شک شے کی گنجائش نہیں ہے فار تَقِب پس آ بانظار کریں يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءَ سِدُخَانٍ مُّبِينِ الرون كاجس ون لائك كاآسان وهوال كحلاء واضح يَّغْشَى التَّاسَ وْهَانِي كَالوُّول كُو هٰذَاعَذَاكِ أَلِيْمُ يعذاب بدروناك آب عَلَىٰ الله الله عاكے نتیج میں مكے والوں ير قحط كامسلط ہونا: حضرت عبداللّہ بن مسعود رہی ہے۔ اس کی تفسیر اس طرح فر ماتے ہیں کہ جب مکہ والول نے آنخضرت علی فیوت کا انکار کیا ، توحید کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا تو آنخضرت منافقات نے ان کے لیے بددعا قرمائی کہاہے پروردگار!ان پرایسے سال مسلط فرماجیسے بوسف مالیے کے زمانے میں مسلط فرمائے تھے۔حضرت بوسف مالیے کے زمانے میں سات سال قحط ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ابن مسعود رہاتے فر ماتے ہیں وہ سال آئے کہ ہر شے جھلس گئی ، یانی کے جوتھوڑ ہے بہت چشمے تھے وہ ختم ہو گئے ، جانور مرنے لگے، بندے بھوک میں مبتلا ہوئے ، وہ مردار جانور جن کولوگ بھینک آتے تھے، ان بد بودار جانوروں کو جا کر کھانے لگ جاتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ مڈیاں پیس بیس کر كھاتے تھ، جمڑے كھاتے تھے۔ ابوسفيان آنخضرت مَالَيَّ كے ياس آئے جوان كے نما ئندے تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگے اے محمد مال آپا آپ کی قوم کتنی تکلیف میں ہے دیکھتے نہیں ہوان کے لیے دعا کرویہ تکلیف ان سے دور ہو جائے تو پھرہم آپ کی بات مانیں گے۔ آپ سات نے نے فر مایا بچاجان! اللہ تعالی کی توحید کے قائل ہو جاؤ میری رسالت کو مان لوالتد تعالیٰ عذاب فوراً دور کر دے گا۔ کہنے لگااس

بات کو جھوڑ دوبس دعا کر و ہمارے لیے۔ یہ جوسات سال ان پر قبط کے مسلط ہوئے ان کے سیامنے دھوال ہوئے ان کے سیامنے دھوال ہی دھوال ہوتا تھا۔ اٹھتے تھے بھوک کی وجہ سے سیامنے دھوال نظر آتا تھا، گر جاتے تھے، این مسعود رئی تو اس دھویں سے یہ دھوال مراد لیتے ہیں۔ جو کے دالوں یر جھایا ہوا تھا اوران پر مسلط تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس وی اس کی تغییر بیر تے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دجال ظاہر ہوگا ، مہدی مالیا آئیں گے ، زمین میں کثرت سے زلالے آئیں گے ، خیاز سے دھوال نکلے گا ، کثرت سے سیلاب آئیں گے ، خسف بالمشرق ، شرق کا ایک حصر زمین میں دھنس جائے گا و خسف بالم تحریب ہورپ سے علاقوں میں سے ایک حصر زمین میں دھنس جائے گا ، و خسف بالہ تحریب اور عرب ، اور عرب ، اور عرب کے جزیرے میں بھی ایک علاقہ زمین میں دھنس جائے گا ، و خسف بالہ تحریب ، اور عرب ، اور عرب کے جزیرے میں بھی ایک علاقہ زمین میں دھنس جائے گا ۔

اپناذئن اس طرف جاتا ہے کہ جہاں اس وہت امریکہ کی فوجیں عرب میں بیٹی ۔
ہیں اور بدمعاشی کا اڈ ابنا ہوا ہے ممکن ہے یہی زمین دھنسا دی جائے ۔ تو ابن عباس منظنا
فر ماتے ہیں کہ اس دھویں ہے مراد وہ دھوال ہے جو قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک
نشانی ہے جو آسان کی طرف ہے آئے گا اور سب کو وہ دھوال نظر آئے گا۔ ان تفسیروں کا
آپس میں کوئی تعارض نہیں ۔ پبلا دھوال بھی واقع ہوااورا گلابھی واقع ہوگا۔

نو فرمایا کہ انتظار کریں اس دن کا جس دن لائے گا آسان دھوال واضح جو چھا جائے گالوگوں پر۔ وہ دردناک عذاب ہے اس وقت لوگ دعائیں کریں گے رَبّنا الشخص عُنّاالْعَذَاب اے ہمارے رب دور کردے ہم سے عذاب اِنّا عُمّو مِنُونَ بِحَشْفُ عَنّاالْعَذَابِ اے ہمارے رب دور کردے ہم سے عذاب اِنّا عُمّو مِنُونَ بِحَشْفَ عَنّاالْ لانے والے ہیں اَنّی لَهُمُ الذِی کیوں کرہوگاان کے لیے بیشک ہم ایمان لانے والے ہیں اَنّی لَهُمُ الذِی کیوں کرہوگاان کے لیے

نصیحت حاصل کرنا وَقَدْ جَاءَهُ مُرَسُولٌ مُّهِینُ اور تحقیق آچکاان کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والا شُعَّة تَوَ لَوْاعَنْهُ لَيُعْرِانْھوں نے اعراض کیااس رسول ہے، نہ مانا وَقَالُوْ الْمُعَلَّمُ اور كَهِ لِكُه بِيمعلم بِلوك اس كُوسكهات بين \_ چودهوي يار \_ میں ہے یعید من کہ اس کوایک انسان سکھا تا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ ایک غلام تھارومی جس کا نام جبکر تھا اور بعض نے عائش اور بعض نے بیار لکھا ہے۔ اس بے جارے کا کوئی وارث نہیں تھا۔ جب وہ بیار ہوتا تھا تو آنخضرت ٹالٹیٹے اس کی تیار داری کرتے تھے، اپنی توفیق کےمطابق کھانا وغیرہ دیتے تھے۔تو مکے والوں نے بیرالزام لگا دیا کہ بیٹیش نامی غلام اس کو تعلیم دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے چودھویں یارے میں اس کار دفر مایا کہ لیے۔۔ان الَّذِي يُلُحِدُونَ اِلَّهِ وَعُجَمِيٌّ وَّ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ [النحل:١٠٢|جس كَى طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ اس کا استاد ہے وہ بے حیارہ تو عربی ہی نہیں جانتا اس کی زبان تو مجمی ہے،روی ہے۔ ٹوٹے پھوٹے عربی کے جملے بولتا تھا۔ اور بیقر آن توصیح و بلغ عربی میں ہے۔ یہ مجمی اس کو کیسے سکھا سکتا ہے۔الزام کی پچھ نہ پچھ منا سبت تو ہونی جاہیے۔مگرشو شے جھوڑنے والے شوشہ جھوڑ دیتے ہیں۔

تو کہنے سکے معافی اللہ تعالی ہوا ہے تھ بھنوج دیوانہ ہے ، معافی اللہ تعالی ۔

آنخضرت ہو ہے گئے گئے گولوگوں نے دیوانہ بھی کہا ، شاعر اور ساحر بھی کہا ، صور بھی کہا ، کذاب بھی کہا ، بہت کھے کہا اور آپ ہو ہو گئے نے صبر کیا ۔ فر مایا اِنّا کاشِفُو الْعَذَابِ قَلِیلًا بِشَک ہم کھو لنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی مدت تک ، دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی مدت تک ، دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی مدت تک ۔ مدت تک ۔ یعذاب تو دور ہوجائے گا مگر کوئی اور عذاب نازل ہوجائے گا ، عذاب سے جھٹکار انہیں ہے اِنَّے مُ عَالَی اِنْ فَلَا اِنْ کی طرف لوٹے جھٹکار انہیں ہے اِنَّے مُ عَالَی اُنہ کی طرف لوٹے

والے ہو۔تم اتنے ضدی ہوکہ گفروشرک کوچھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔اللہ تعالیٰ نے مسمصیں عذاب دینا ہے تم اپنا کام کرورب اپنا کام کرےگا۔



### يؤم نَبْطِشُ الْبَطْسُ ا

بشك مين لايا ہول تہارے پاس بِسُلُطْنِ مُّبِيْنِ كُلُّى وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِيْ اور بِشُكُ مِين بِناه لِيتَابُون اليِّدْربِ كَى وَرَبَّكُمْ اور تهار اربى أَنْ تَرْجُمُونِ كُمْ مِحْصَنَكُ سَارِكُرُو وَإِنْ لَمُ تُوالِيْ اوراكرتم مجھ پرايمان بيس لاتے فَاعْتَزِلُونِ پس مجھے الگرہو فَدَعَا رَبَّ إِلَى الْكُارَامُويُ نِي الْكُارِامُويُ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّلَّ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُّ جُرِمُونَ مُجرم بِين فَأَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا لِين لِي كَرَجِلِين مير ، بندول كورات كو إِنَّكُمْ مُّنَّبَعُونَ بِشَكْتِها را يَحِيها كياجائكًا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ اورچھوڑ دے سمندرکو رَهُوًا رکاہوا اِنَّهُ مُدُجُنُدُ مُّغُرَقُونَ بِشکوه ایک شکرے جوغرق کیا جائے گا گھ تَدَکُول کتنے چھوڑے انھوں نے مِنْ جَنَّتٍ بِاغَات وَّعُيُونِ اورجِشْم قَرْرُوعِ اور كُميتيال قَمَقَامِر كريم اورعمه مقام وَنَعْمَة اورخوش كى چيزي كَانُوافِيهَا فُكِمِيْنَ جن میں وہ آسودہ حال تھے گذلك اس طرح ہوا وَاوْرَ ثُنْهَا اور ہم نے وارث بنادياان چيزول كا قَوْمًا اخَرِيْنَ دوسرى قوم كو فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآء ليس ندرويا ان يرآسان وَالْأَرْضُ اورزمين وَمَاكَانُوا مُنْظَرِينَ اورنہ ہوئے وہ مہلت دیتے ہوؤں میں ہے۔

ربطآیات:

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ مے والوں پر نافر مانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے

# البطشة الكبراى كاتفير:

ہے۔ ہجرت کا دوسراسال تھا،سترہ رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، کا فرمشرک ایک ہزار کی تعداد میں برسی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اچھلتے کودتے ہوئے ،نعرے مارتے ،شادیانے بجاتے ہوئے آئے کہ آج مسلمانوں کا صفایا کر دینا ہے، گانے والی عور تیں ساتھ لائے کہ ہماری کامیابی کے گیت گائیں گی ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ان کو بری طرح تنكست ہوئی \_مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی \_ آنخضرت مُلِن آئے قیادت فر مارے تھے، آٹھ تلواروں کا ایک ہزار تلوار کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تین سوتیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار آ دمی تصے عالم اسباب میں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا گررب تعالیٰ نے وعدہ فر مایا تھا کہ اس دن کا انتظار کروجس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ۔ بڑے بڑے ستر کافر مارے گئے ،ستر گرفتار ہوئے باقیوں کو بھا گنے کا رستہ نہ ملا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کیا ، انھوں نے نہ مانا۔ بدر میں ان کو بڑی بری شکست ہوئی مگر نہ مانا۔ آ گے اللہ تعالیٰ نے آنخضرت مل کے لیے حضرت موی سالے کا قصہ بیان فر مایا ہے کہ اگر بدلوگ نہیں مانے تو یریشان نه ہوں ایسے منکر اور سرکش پہلے بھی گزرے ہیں۔ الله تعالى فرماتي بي وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُ مُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور البَتْ حَقَيْقَ مِم نَ

آزمایاان سے پہلے فرعون کی تو م کو وَ جَاءَ هُمْ رَسُولُ کے بِیْدُ اور آیاان کے پاس ارسول بری عزت والاحضرت موی مالید عقائد کی کتابوں میں تصری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں پہلا درجہ حضرت محمد رسول اللہ علیٰ کا ہے ۔ دوسرا درجہ حضرت ابراہیم ملینے کا ہے اور تیسرا درجہ حضرت موی عالیہ کا ہے ۔ تو تمام مخلوق میں تیسرے درج والا پیغیبرہم نے ان کی طرف بھیجا ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا تھا۔ تخت سے خت کام کی برگاران سے لیتا تھا، پسیے نہیں دیتا تھا اور یہی کام اس کے کارندوں کا تھا۔ حضرت کام کی برگاران سے لیتا تھا، پسیے نہیں دیتا تھا اور یہی کام اس کے کارندوں کا تھا۔ حضرت موی عالیہ نے فرعون کے در بار میں دومطا لیے رکھے ۔ ایک فرمایا یا نے ڈعون اِنّے کی اُنہوں کو سے نوائوں میں بھیجا ہوا ہوں کے سے اور میر سے ساتھ میر ابھائی ہارون بھی ہے اِنّے دَسُولًا وَ اِنْ حَسُولًا اِنْ اِنْ کَارِ مَا کُلُولُولُ مِنْ وَ اِنْ کَارِ مِنْ وَ اِنْ مَا کُلُولُولُ مِنْ وَ اِنْ کَارِ مِنْ وَ کُلُولُولُ مِنْ وَ مِنْ ہُولُولُ وَ مِنْ اِنْ کُلُولُولُ مِنْ وَ مِنْ ہُولُولُ وَ مِنْ اِنْ کُلُولُولُ مِنْ وَ مِنْ ہُولُولُ اور رسالت کی دعوت بھی ہوگئی اور رسالت کی دعوت بھی ہوگئی اور رسالت کی دعوت بھی ہوگئی اور رسالت کی دعوت بھی آگئی۔ تو حید کی دعوت بھی ہوگئی اور رسالت کی دعوت بھی آگئی۔

دوسرامطالبہ تھا کہ توبی اسرائیل کوآزاد کردے میں ان کوارض مقدس شام لے جانا چاہتا ہوں۔ان کومیرے حوالے کروتا کہ بیآزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ کو یا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ساتھ غلام قوم کی آزادی کا مطالبہ بھی کیا۔

فرمایا آن آدُوْ الِنَّ عِبَادَاللهِ یه که حوالے کرومیرے اللہ تعالی کے بندوں کو النے نہوں کو اللہ تعالی کے بندوں کو النے اسٹو کہ آمِین کے بندوں کو النے دار۔ جورب النے مُرکَ مِن بینی تاہوں ابن طرف سے کی بیش نہیں کرتا۔ تعالی نے تھم دیا ہے وہی بہنچا تا ہوں ابن طرف سے کی بیش نہیں کرتا۔

اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ آن آ ﷺ اللّ عِبَادَاللهِ اللهِ اللهِ عَبَادَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ادائیگی کا تھم دیتا ہوں کہ تو حید مان لو، رسالت قبول کرلو، قیامت کوحی مانو اور جوتہہارے فرے عبادات ہیں ان کوقبول کرو۔ ہیں تہارے لیے رسول اہین ہوں۔ رب تعالیٰ نے جو فرمایا ہے امانت داری کے ساتھ پہنچا تا ہوں۔ اورائ فرعونیو! قَ اَنْلَا تَعْدُوْاعَ کَی الله اور بیے کہ سرکتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے مقابلے ہیں۔ یعنی نافر مانی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے موئ بیس کے سلطن فرمانی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے موئ بیس کھلی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے موئ میں ایا ہوں تہہارے پاس کھلی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے موئ مائے کونونشانیاں عطافر مائی تھیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہان میں سے ایک لائھی کا سانی بن جانا ، گریبان میں ہاتھ ذال کر تکا لتے تھے تو سورج کی طرح چمکنا تھا۔ یہ سانی بن جانا ، گریبان میں ہاتھ ذال کر تکا لتے تھے تو سورج کی طرح چمکنا تھا۔ یہ نشانیاں دیکھنے کے باجود فرعون ، ہامان نے اور ان کی فوج نے موئی مائیے کودھمکی دی کہ نشانیاں دیکھنے کے باجود فرعون ، ہامان نے اور ان کی فوج نے موئی مائیے کودھمکی دی کہ انہاں تیا تا بیان تیا ہے۔ انہاں تیا ہائی تھا۔ یہ باتھ ذال کر تکا سے سنگ سار کریں گے۔

کیامعنی ہے کہ ہم تصیں رہم کردیں گے۔ جب فرعون کے ظلم کی صد ہوگئ فَدَعَارَبَ اَتُو مُونَ مَوْنَ مَوْنَ مَوْنَ مَوْنَ مَوْنَ مَالِیْ ہِے نے این درب کو پکارا اپ رب سے دعا کی اَنَ هَوْ لَآءِ قَوْمُ مُّ جُومُونَ بِ شک بیقوم ہم ہم ہے۔ بیل نے ان کوئی کی بات کہی ان کوئٹا نیاں بھی دکھا کیں جو آپ نے میرے ہاتھ پر ظاہر فرما کیں گر ریکوئی بات مانے کے قریب نہیں آئے۔ الٹازیادتیاں کی مرب ہے ہم آیا فَاسْرِ بِعِبَادِی لَیُلَا، پس لے جاؤمیرے بیں ظلم کیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے ہم آیا فَاسْرِ بِعِبَادِی لَیُلَا، پس لے جاؤمیرے بندوں کورات کو اِنْکُدُمُ مُنَّ بَعُونَ بِ مُنْک تمہارا یہ ای ایا جائے گا ہے م یہ ہوا کہ ان کو پر وگرام بتا دوکہ تصیں یہاں سے بجرت کرنا ہے۔ ارض مقدس شام کے علاقے میں نے چائے جو میں میاں سے بجرت کرنا ہے۔ ارض مقدس شام کے علاقے میں نے چائے جو میں مارا پر وگرام اپنی قوم کو بتادیا کہ فلال رات کو ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے اپنا ضروری سامان تیار کرلو باقی تمہارا انتظام رب تعالی خود کریں یہاں سے جلے جانا ہے اپنا ضروری سامان تیار کرلو باقی تمہارا انتظام رب تعالی خود کریں گے۔

### بى اسرائيل كامصري نكلنا:

مصر بڑا آباد علاقہ تھا چنانچہ لوگ جب مصر سے چلے ہزاروں کی تعداد میں مرد عور تیں تھیں، بچ بھی ساتھ تھے۔ رات کے پرسکون وقت میں ایک بچہ واز نکا لے توشور کچ جاتا ہے۔ پھرعور تیں تو ایسی مخلوق ہیں کہ اپن کونو بار بھی چپ رہنے کا کہوتو یہ چپ نہیں رہ سکتیں وہ غیر اختیار کی طور پر بولتی رہتی ہیں گر اللہ تعالی نے فرعو نیوں کو ایسا سلایا کہ کی کو خبر تک نہ ہوگی۔ جب کی تو معلوم ہوا کہ بی اسر ائیل تو سارے قائب ہوگئے ہیں۔ فرقون کو اطلاع دی اس نے فور آا میر جنسی نافذ کر دی اور فوج لے کر تعاقب کے لیے چل پڑا۔ کو اطلاع دی اس نے فور آا میر جنسی نافذ کر دی اور فوج لے کر تعاقب کے لیے چل پڑا۔ اپنے وزیر اعظم ہا ان کو کہا تم فوج کے آگے رہوا ور جوعوام ساتھ آئے ہیں فوجی تعاون کے لیے دو فوج کے جبیعے دیں اور میں تمہارے چیھے ہوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں مصر سے لیے وہ فوج کے جبیعے رہیں اور میں تمہارے چیھے ہوں گا۔ یہ ہوتے کون ہیں مصر سے

جانے والے ان کا یہاں سے جانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ مفت کے مزدور ہمارے ہاتھوں سے نکل کے جارہے ہیں اور بدنا می علیحدہ ہے مؤی علیہ بر گفرم پر پہنچ تو رب تعالیٰ کا تھم ہوا کہ پانی پر الشی مارورا سے بین جائیں گئے ہوائی کا تھم ہوا کہ پانی پر الشی مارورا سے بین جائیں گئے ہوائی اورائی طرف کا پانی اور مرکھ اہو گیا اورائی طرف کا اور کھ اور کھ اہو گیا اورائی طرف کا اور کھ اور کھ اور کی مالیے اور کھ اور کی مالیے مرکبی مارون مالیے ہوئی کے دعفرت موئی مالیے ، حضرت ہارون مالیے ماتھیوں کو لے کر بحرم قلزم عبور کر گئے ایک بچہ بھی چھے ندر ہا۔ فرعونی جب بحرقلزم میں ماتھیوں کو لے کر بحرم قلزم عبور کر گئے ایک بچہ بھی چھے ندر ہا۔ فرعونی جب بحرقلزم میں فراض ہوئے واللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم کو تھم دیا کہاں گئے ہیں۔

فرعون نے بڑی واویلائی۔ کہنے گا امّنتُ انّهٔ لا إلله اللّا الّذِی امّنتُ بِهِ

ہَنُوْآ إِسْرَآءِ یُلُ "میں ایمان لا تا ہوں کہ بِشک کوئی النّہیں ہے سوائے اس کے

جس پرایمان لائے ہیں بی امرائیل۔" میں موی علیہ اور ہارون علیہ کے رب پرایمان

لایا۔اللّہ تعالیٰ کے طرف ہے ارشاد ہوا آئی نی و قدہ عصیہ قبّل و کُفت مِن

لایا۔اللّہ فیسیدین "ابتم یہ کہتے ہوا ورخقیق تم نافر مانی کرتے تصال ہے پہلے اور تھے تم

فسادیوں میں ہے۔" ساری زندگی تیری نافر مانی میں گزری ہے فائیہ و مَ نُسنجیدی فسادیوں میں ہے۔" ساری زندگی تیری نافر مانی میں گزری ہے فائیہ و مَ نُسنجیدی بہت نیائی کے تیرے جسم کوتا کہ ہوجائے وہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچے ہیں نشانی ۔" آج تیرے بدن کو کنارے پیچے ہیں نشانی ہوجائے ،عبرت ہو جائے کہ یہ تاکہ پیچالوں کے لیے نشانی ہوجائے ،عبرت ہو جائے کہ یہ تاکہ پیچالوں کے لیے نشانی ہوجائے ،عبرت ہو جائے کہ یہ تاکہ وجائے کہ یہ تاکہ پیچالوں کے لیے نشانی ہوجائے ،عبرت ہو جائے کہ یہ تاکہ وجائے کہ یہ تاکہ کی بیان کا دعوے دار اور انجام یہ ہوا۔ چنانچہ یانی میں ڈوب کرم گیا۔ پانی اندر جائے کہ یہ تاکہ عدن کو کنارے پانی اندر جائے کہ یہ تاکہ کی بدن کو کنارے بانی اندر جائے کہ یہ تاکہ کی بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کی بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کی بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کی بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کی بدن کو کنارے کی میں دو جائے کہ بدن کو کنارے کی بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کی بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کے بدن کو کنارے کی بین کو کنارے کی بدن کو کنارے کی بدن کو کنارے کی بدن کو کنارے کی بدن کو کنارے کی بی کو کنارے کی بدن کو کنارے کی بیان کو کنارے کی بیان کو کنارے کی بیان کو کنارے کی بیان کو کنارے کی کی بیان کو کنارے کی بیان کو کنارے کو کنارے کو کنارے کو کنارے کی بیان کو کنارے کو کو کنارے کو کنارے کو کنارے کو کنارے کو کنارے کو کو کنارے کو کنارے کو کو کر کیارے کو کنارے کو کنارے کو کنارے کو کنارے کو کنارے کو ک

پر پھینک دیا۔ اب تک اس کی تعش مصر کے بجائب گھر میں موجود ہے۔ کسی کسی وفت اس کا فوٹو اخبار میں آ جاتا ہے آ دی دیکھ کرعبرت حاصل کرسکتا ہے کہ بیدوہ ضبیث ہے جو کہتا تھا ان دب کسم الاعلمی ۔جس نے موکی مالیوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ تھا جس نے بن اسرائیل کے بارہ ہزار نیج تل کیے تھے اور ان کے مکان گرائے تھے۔

r A S

فرمایا وَاقُرُ اِنْ اَبْخَرَ رَهُوَا اور چھوڑ دے سمندرکورکا ہوا اِنْهُ خَبُنْدُ مُنْدُ مُفُورَ فَوْرِ ہِنَا ہُورُ وَالْمَا اِلَّهُ خَبُنْدُ مُنْدَ وَقُورِ ہِنَا ہُورُ وَالْمَا اِلَّهُ عَلَيْدُ اِلَّهُ الْمَا اَلَّهُ الْمَا اَلَٰ الْمَا اَلِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

بنی اسرائیل وادی تبییس:

علامہ بغوی میں ہے۔ بڑے مفسر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وفت موک ماہیے کے ساتھی وادی ہیں کہ جس وادی سینائی کہتے ہیں جو ساتھی وادی ہیں پہنچے جس کو آج کل کے جغرافیے میں وادی سینائی کہتے ہیں جو چھتیں (۳۲)میل چوڑی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں اس پر یہود نے حملہ کرکے قبضہ کرلیا۔ اب کچھ حصہ مصرکودے دیا ہے اور وہ حصہ جوثو جی اہمیت کا حامل ہے

اور جہال تیل کے چشے ہیں وہ سب یہود یول کے پاس ہے۔ حالانکد جغرافیے کے لحاظ سے یہمسرکا حصہ ہے۔ وادی سینائی سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔ چسے ہمارے ہاں مری ہے۔ تو علامہ بغوی بھائیہ فرماتے کہ بن اسرائیل جب وادی تیبہ میں پہنچ اوران کو یقین ہوگیا کہ فرعون تباہ ہوگیا ہے اوراس کی فوجیس بھی تباہ ہوگئ ہیں تو بیس پہنچ اوران کو یقین ہوگیا کہ فرعون تباہ ہوگیا ہے اورسور قالشعراء آیت نمبر ۵۹ پارہ نمبر ۱۹ میں آتا ہے واقد د فیلی آئیں اسرائیل کو۔ "مجھواپس تاہے واقد د فیلی اسرائیل کو۔ "مجھواپس تاہے واقد آئی نہیں اسرائیل کو۔ "مجھواپس علے گئے اور باتی وہیں رہے۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ فوری طور پر بنی اسرائیل وارث نہیں ہے کچھ عرصہ کے بعد بنے ۔ فوری طور پر فرعون کے تباہ ہونے کے بعد وہاں کے دوسرے لوگوں نے قبضہ کرلیا۔ بعد میں یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکھا بھے نہ کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکھا بھے نہ کے نام ہونے ہے۔ اللہ قائم والا رُخی ہیں نہ دویا ان پر آسمان اور نہ زمین فرعونیوں کے تباہ ہونے ہے۔

#### زمین وآسان کارونا:

ال مقام پرمفسرین نے حضرت علی دختر سے دوایت نقل کی ہے کہ آنخضرت عَلَیْ اِللّٰ اور زمین روتی ہے۔ زمین کے فرمایا کہ جس وقت کوئی مومن فوت ہوتا ہے تواس پر آسان اور زمین روتی ہے۔ زمین کے روئے کی وجہ وہ جگہ ہے جہال وہ نماز پڑھتا تھا، اٹھتا، بیٹھتا تھا۔ الله تعالیٰ کو یا دکرنے والا بندہ جب فوت ہوجا تا ہے تو آسان کے دودرواز سے بھی روتے ہیں۔ ایک وہ دروازہ جس سے اس کے نیک اعمال او پر جائے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال او پر جائے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال او پر جائے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال او پر جائے ہیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال او پر جائے تیں۔ اب وہ بند ہوگیا۔ اور دوسراوہ کہ جس سے اس کے نیک اعمال او پر جائے تا تھا۔ تو مومن جب فوت ہوتا ہے زمین بھی روئی

ہے، آسان بھی روتا ہے۔ اور فرعونیوں کے مرنے پرندز مین روئی اور نہ آسان رویا بلکہ
آخضرت میں ایک جنازہ دیکھ کر فر مایا مُستویع اُو مُستو اُ مِی مِنْهُ 'یہ آرام پانے
والا ہے بااس سے آرام حاصل ہوگیا ہے۔ 'صحابہ کرام مِین ہے نے عرض کیا حضرت!اس کا
کیامعنی ہے تو آپ میں نے فر مایا کہ اگریہ موس ہے تو دنیا کی مصیبتوں سے اس کی جان
چھوٹ کی جنت کی خوشیوں اور نعمتوں میں چلا گیا تو یہ راحت پانے والا ہے اور اگر یہ برا
ہے تو یہ تیکٹریٹ مِنهُ الْعِبَادُ وَالْبَلَدُ وَالشَّحَدُ وَالدَّوابُ '' تواس سے بندول نے
راحت حاصل کرلی ، مزکوں اور دیواروں نے راحت حاصل کرلی ، حیوانوں اور درختون
نے راحت حاصل کرلی ، مزکوں اور دیواروں نے راحت حاصل کرلی ، حیوانوں اور درختون

توبرے آدمی کا مرنا دوسرول کے لیے راحت ہے۔ تو زمین اور آسان ان پر کیول روئے گا؟ تو فر مایا نہ ان پر آسان رویا اور نہ زمین روئی وَ مَا کَانُوٰ اَمُنْظَرِیْنَ اور نہ میں ہوئے وہ مہلت دیے ہوئے لوگوں میں ہے کہ جب رب تعالیٰ کاعذاب اور گرفت آئی تو ان کومہلت نہ ملی فور آ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ مَنْ اَنِیْ اَنْ کُوسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مَنْ اَنْ اَنْ اِسلی میں میں کہ وہ کی حشر ہوگا کہ دنیا میں ہی دی کہ اگر یہ کے والے بازنہیں آئے تو انظار کریں ان کا بھی وہی حشر ہوگا کہ دنیا میں ہی تیا ہی اور آخرت میں ہی میا ہی۔



## وكقد بكينابني إشراءيلمن

الْهُ نَابِ الْمُهِ يُنِ هُوعُونُ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُهُ وَنِيُ الْمُهُ وَنَ الْمُهُ وَاللَّهُ الْمُونِيُ الْمُلُونِيُ الْمُلُونِيُ الْمُلُونِيُ الْمُلُونِيُ الْمُلُونِيُ الْمُلُونِيُ الْمُؤْتِنُا الْمُؤْتِكُ الْمُؤْتِتُنَا مَا فَيْهُ وَمَا مَعُنَ اللَّهُ وَمَا مَعُنَ اللَّهُ وَمَا مَعُنَ اللَّهُ وَالْمَوْتُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُلُونِيُ وَمَا خَلَقُنَا السَّمُ وَيَ وَالْمَرْفِي وَالْمَرْفِي وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُونِي وَالْمَرْفِي وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُونِي وَالْمَرْفِي وَالْمُونِي وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُونِي وَالْمَرْفِي وَالْمُونِي وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُونِي وَالْمُو

 لَيُقُونُونَ البِسَهِ مِنْ إِنْ هِيَ نَبِيلَ عِيهِ إِلَّامَوْتَتُنَاالْأُولِي مَّر ہماری کہلی ہی موت و متانخر می بشنشرین اور ہم ہیں اٹھائے جائیں كَ فَأَنُوا لِيسَ لِي آوَتُم بِالبَابِيا مَار بايدادول و إنْ كُنْتُمْ صدِقِيْنَ الرَبُومُ سِيحِ أَهُمْ خَيْرٌ كياب ببترين أَمْقَوْمُ تُبَّعِ ياتِع كى قوم قَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اوروه جوان سے يہلے كررے ہيں أَهْلَكُ لُهُ مَ فَ ال كُومِلاك كِيا إِنَّهُ مُ كَانُوْامُجُرِمِيْنَ عِصْك وه مجرم تص و مَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ اورتبيس پيداكيا بم نے آسانوں كو و الْأَرْضَ اورزمين كو وَمَابَيْنَهُمَا اورجو كِهان كورميان م الحِيينَ کھیتے ہوئے مَاخَلَقُا فُهُمَا نہیں پیداکیا ہم نے ان کو اِلّا بالْحَقّ مُرحَن كماته وَلْكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ لَيُن اكْثِرَان كَنْبِين جائة إِنَّ يَوْمَ الْفَصْل بِ شُك فِيلِ كا ون مِنْقَاتُهُمْ ان كا مقرر وقت ب اَجْمَعِيْنَ سِكَا يَوْعَ لَايُغْنِي مَوْلًى الله ون لليك كفايت كرے كاكوئى دوست عَنْ مَوْ لَى سَى دوست سے شَيْنًا جَمْ مَى وَلَا هُمْ يَنْصُرُ وَنَ اور نه ان کی مدد کی جائے گی اِلّلا حَو نہ رَّجِهَ اِللّٰهُ مُسْكَروہ جس برالله تعالیٰ رحم قرمائ اِنَّهُ هُوَالْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ بِشُك وه عَالب مِهم بان -تذكره بني اسرائيل:

موی مانسید ، بن اسرائیل اور فرعون کا ذکر چلا آر ہاہے۔ان آیات میں بھی ان کا

مقد س چالیس سال کے لیے ان پرحرام کردی۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ وادی تیہ بڑا کھلا میدان تھا جہاں کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ چند آ دی اس کے سائے میں بیڑھ کیس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کے ذریعے سائے کا انتظام کیا۔ جب سورج پڑھتا بادل آ جاتے سورج کے غروب ہونے تک گہرے بادلوں کے سائے دہتے۔ اور ان کے کھانے کے لیے من وسلوئی کا انتظام فرمایا۔ پی پکائی کھیر اور بھنے ہوئے بٹیر ان کوئل جاتے سے گرامی لوگوں نے کہا گئی نہ ضبیر علی طعام قاحیہ "ہم ہرگر صرفییں جاتے سے گرامی لوگوں نے کہا گئی نہ ضبیر علی طعام قاحیہ " ہم ہرگر صرفییں جاتے سے گرامی لوگوں نے کہا گئی نہ ضبیر علی طعام قاحیہ " ہم ہرگر صرفییں۔ پی نے موئی مالیے کوفر مایا پھر پر لائھی مارو۔ وہاں ایک بڑا سا کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موئی مالیے کوفر مایا پھر پر لائھی مارو۔ وہاں ایک بڑا سا پھر پڑا تھا اس سے بارہ چشمے جاری ہوگے۔ اس کے علاوہ بے تارفعتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرما کیس تو دیں ہم نے ان کوفعتیں جن میں انعام واحسان اور آ زمائش تھی کھی۔ پر داقعات بیان فرما کر پھر اللہ تعالیٰ کے والوں کو متو جہ کرتے ہیں۔

فرمایا اِنَّ هُوُلَاءِ بِشک بید کے والے لیکوئون البتہ کہتے ہیں اِن هُولَاءِ بیش بیل موت جوہم مرتے ہیں اس موت کے هی اِلا مَوْتَتُنَاالْا وَلی نہیں ہے بیگر ہماری پہلی موت جوہم مرتے ہیں اس موت کے بعد وَمَانَحٰنُ بِمُنْشِرِیْنَ اور دوبارہ نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ بیس مرگے، بڈیال ہوسیدہ ہوگئیں، چوراچوراہوگئیں، دوبارہ نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ قیامت ہے، ی نہیں۔ تم کہتے ہود دبارہ اٹھنا ہے تو پھر اس طرح کرو فَانُوْ اَبِابَا بِنَا لَیٰ لِے اَوْہمارے باپ دادوں کو۔ یہ ہمارے آ باواجداد کی قبریں میں ان کواٹھا کر ہمیں دکھا دو اِن کے نُتُمٰ ضدِ قِین ہوجائے کہ ضدِ قِین ہوجائے کہ واقعی مردے دوبارہ اٹھتے ہیں تا کہ ہمیں یقین ہوجائے کہ واقعی مردے دوبارہ اٹھتے ہیں تا کہ ہمیں یقین ہوجائے کہ واقعی مردے دوبارہ زندہ ہوا کہ تیں۔ مگر اللہ تعالی نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے

کسی کی فر مائش ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانو نہیں بدلتا۔

## توم تبع:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَھُمٰہ عَنْرُا مُقُوْمُ دُبَّیْج کیا یہ بہتر ہیں کے والے یا تبع

کی قوم بہتر ہے۔ تبع کا لفظ دومر تبہ قر آن کریم میں آیا ہے۔ ایک بیاور دومراسور ت
میں۔ یہ کون بررگ سے ؟ مسدرک حاکم میں روایت ہے آخضرت نے فرمایا لا اڈدی ف
اَتُبُعٌ نَبِی اَمْ لا '' میں نہیں جانتا تبع نبی سے یانہیں سے۔'' قوم کی اضافت نبی کی طرف
ہوتی ہے۔ قوم نوح ، قوم ہود ، قوم مصالح ۔ یہاں پرقوم کی اضافت تبع کی طرف ہوئی ہے۔
مفسرین کرام اُلی ہے فرماتے ہیں کہ یمن کے علاقہ میں ایک قبیلہ تھا تمیر۔ اس قبیلے
کا ایک آ دمی تھا اسعدین مکیک ۔ یہ آ وی پہلے آگ کی پوجا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اہدایت دی آگ کی پوجا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اہدایت دی آگ کی بوجا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اہدایت دی آگ کی بوجا سے تو ہر کے خداوند عزیز کی تو حید کا قائل ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت ابوکر بھی آئی ہے۔ ایک کا نام کر یہ اور دومرے کا نام کر ب تھا۔ تفییروں میں اس کی کئیت ابوکر ب بھی آئی ہے۔

آخضرت من گرآ دمی تھا انگافیہ در ہے۔ نوسوسال پہلے گزرا ہے۔ بڑا نیک اور پر بین گارآ دمی تھا اقل من کسی الگافیہ در ہے پہلاخص ہے جس نے بعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ ' قوم کو بڑا سمجھایا مگر قوم نے اس کی اطاعت نہیں گی۔ اس کے لیے چوڑ ہے قصید ہے بھی آتے ہیں۔ بہلی کتابوں کاعلم بھی رکھتا تھا۔ آخضرت منظی کے تشریف لانے کا بھی اس کو علم تھا۔ میں ہیں۔ بہلی کتابوں کاعلم بھی رکھتا تھا۔ آخضرت منظی کے تشریف لانے کا بھی اس کو علم تھا۔ محمد منظی کے تشریف کردی جائے تو میں ان کا محمد منظی کے رسول ہیں۔ اگر میری عمر ان کی عمر تک لبی کردی جائے تو میں ان کی خدمت کروں گا:۔

شهدت على احمد انه رَسُولُ بادمن الناس فَلُو مُدِتُ عَلَى عمرى إلى عمرة لكُنْتُ وزيرًا لَه وَزِنًا

اس کا ایک خط عقیدت جمرا آپ نظافیا کے نام ہے۔ اس بیارے خط کے الفاظ بھی تم س لو۔ یہ خط نقل در نقل ہوتے حضرت ابو ابوب انصاری رَئی تنہ کے خاندان کے پاس تھا۔ بالآ خریہ خط ان کے پاس بہنچا اور انھوں نے آنخضرت مُلِی آئے کو پہنچا یا۔ حضرت ابو ابوب انصاری رَئی تنہ کا نام خالد بن زید تھا۔ ان کے ایمان لانے کا سبب بھی بہی خط تھا تنج کا جس کا نام اسعد بن مُلیک تھا۔ وہ لکھتا ہے:

یه او پرعنوان تھا۔خط کامضمون کمیاہے؟ سنیے:

''امّا بَعْدُ فَانِتَى امّنْتُ بِكَ الْهِ بَيْ الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ

ہے۔ حضرت! فَإِنْ آدُد کُتُكَ فَيِهَا وَ نَعِمَتْ الرَّسِ نَ آپكا دور پاليا توميرى برى خوش شمق ہوگى ، مير ے واسطے برئى سعادت ہوگى وَإِنْ تَسمُ آدُدِ کُكَ اورا گر حضرت! فوش شمق ہوگى ، مير ے الله تعالىٰ كے ہاں سفارش كرنا وكلا آپكا ذائدنہ پاسكا فَساشْفَ عُر لِـنى مير ے ليے الله تعالىٰ كے ہاں سفارش كرنا وكلا تنسكانِي يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اور قيامت والے جھے نہ بھلادينا فَإِنِّي مِنْ اُمَّتِكَ بِى مِن اَمَّتِكَ بِى مِن اَمِّتِكَ بِي اَمِن اَمِتِكَ اور مِن الاَوَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى مِلْتِكَ اور مِن اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَالله

ساسعد بن ملیک تع مین خطاکها تھا شُمّ خَتَمَ الْکِتابَ پُراس نے خط پر مہرلگائی اور مہر کے الفاظ سے بیں و نقش علیه یلله آمر مِن قبل و مِن ، بَعْدُ پہلے بھی معاملہ رب کے قبضہ قدرت میں ہاور بعد میں بھی معاملہ رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔

یہ خط ہے اسعد بن ملیک بیزید کا جو انھوں نے آنخضرت مَثَلِی کے نام آپ مَرْقُولُ کی ولا دت باسعادت ہے نوسوسال پہلے لکھا تھا۔ آخر تک بے چارہ کوشش کرتارہا مرقوم نے اللہ تعالی کی تو حید کا اقر ارنہیں کیا۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ یہ بہتر ہیں یا قوم تح وَ اللّٰهِ نَدِی مِنْ قَبْلِهِمْ اوروہ جوان ہے بہلے گررے ہیں اھلک کھف ہم نے اللہ تعالی میں اللہ تعالی کیا؟ اِنَّهُمْ کَانُواْمُ جَرِمِیْنَ بِ شک وہ مجرم تھے۔ یہ کے والے بھی مجرم ہیں اللہ تعالی کے عذاب سے نہیں نے عیس کے۔ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقُ اللّٰہُ مُولُونِ وَالْاَرْضَ اورنہیں بیدا کیا ہم نے آسانوں کواور فرماتے ہیں وَمَا خَلَقُ اللّٰہُ مُولُونِ وَالْاَرْضَ اورنہیں بیدا کیا ہم نے آسانوں کواور

زمین کو وَمَابَیْنَهُمَا اور جو کھان کے درمیان ہے لیجینی کھیلتے ہوئے۔ کھیل تماشے کے طور پرنہیں پیدا کیا۔ان کے بنانے کا کوئی مقصد ہے۔

دیکھو!اسکول،کالج، یونیورٹی، مدرسہ، جامعہ، دارالعلوم ہوتا ہے۔ان کے بنانے کامقصدتعلیم ہوتا ہے۔ بیز مین آسان بنا کراللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک نصاب رکھا ہے ہمیں ایک کورس دیا ہے۔ اس کو پڑھواوراس پڑمل کرو اللہ نیا مزدع الانجو ق " یے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ 'جو ہروفت کھیتی ہوئے گاکٹائی کے وقت اچھی فصل کائے گا۔'' منیا آخرت کی کھیتی ہے۔' جو ہروفت کھیتی ہوئے گاکٹائی کے وقت اچھی فصل کائے گا۔'' مناعرنے کہا ہے:

- از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بردید جو ز جو

"اے بندے! عمل کے بدلے سے عافل نہ ہو۔ گندم کانتی ڈالو گے گندم کاٹو گے، جو کانتی ڈالو گے بخو کاٹو گے۔ "وکانتی ڈالو گے بخو کاٹو گے۔ "آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بوتے تو پھی ہیں اور خیال ہمارا بیہ ہے کہ ہم ان شاء اللہ فضلیں کا ٹیس گے۔ کرتے پھی ہیں اور خیال ہے کہ ہم جنت کے وارث ہیں۔ ساری کامیابیاں ہمارے لیے ہیں۔ عربی کے ایک شاعر نے ہوی اچھی بات کہی ہے:

منعل النوب الى النوب و ترتقى طرق الجنان بها و فوز العامل و نَسِيْت ان البند الله الخسرة آدمسه و نَسِيْست ان البند الخسرة آدمسه منها السى الدنيا بدنس واحد مسنها السى الدنيا بدنس واحد "ديرى بات سنو! گناهول كى بور يول پر تجوريال (تقيلول پر تقيلے) مجرت "ديري بات سنو! گناهول كى بور يول پر تجوريال (تقيلول پر تقيلے) مجرت

جارہ ہو۔ استے بورے (تھیلے) لے کر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اور بھول گئے ہو آ دم عالیے کو اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔"تم گناہوں کے بورے لے کر جنت میں کیسے جاؤ گے۔ کاش! کہ ہمارے اندر غیرت والا مادہ ہواور ہم ہر چیز سے عبرت حاصل کریں۔ تو فر مایا ہم نے آسانوں اور زمین کو اور جو پھھان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے پیدائیس کیا مناخ کھ اُٹھ اُٹھ اُلاً بِالْحقِقِ نہیں بیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر حق سے ساتھ وَلٰجِی اَ اُحْشَرَ هُمْ لَا یَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانے۔ وہ بچھتے ہیں کہ ہم کھانے پینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انھوں نے دنیا میں آنے کا مقصد یہی سمجھاہے کہ بس کھاؤ، پو، کماؤ، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔

فرمایا ت اوا اِنَّ یَوْ اَلْفَصْلِ مِنْقَاتُهُمْ ہِ اِنَّ اَمْعَ اَلْوَ اِن کا مقرر وقت اِ اَجْمَعِیْنَ سب کا ایک دن آئے گاتو حیداور شرک کا فیصلہ ہوگا ، سنت اور بدعت کا فیصلہ ہوگا ، ایکان اور کفر کا فیصلہ ہوگا ، نیکوں اور برائیوں کا فیصلہ ہوگا ، ایکان اور کفر کا فیصلہ ہوگا ، نیکوں اور برائیوں کا فیصلہ ہوگا ۔ اس کا وقت مقرر ہے ۔ فر مایا کان لگا کر (غور ہے ) س لو یَوْعَ لَا یُغْنِیْ مَوْلَی عَنْ مَوْلَی اَ اس دن نہیں کفایت کرے گاکوئی دوست کی دوست کی دوست کی چھے تھی ۔ دنیاوی وی قطعاً کوئی فاکدہ نہیں دے گی سوائے متقبوں کے ۔ اس سے پہلی سورت میں پڑھ چھے دوست قطعاً کوئی فاکدہ نہیں دے گی سوائے متقبوں کے ۔ اس سے پہلی سورت میں پڑھ چھے ہو اللا الله تقین '' دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے گرمتقبوں کی دوتی برقر ارر ہے گی۔'' تو فر نایا نہیں کفایت کرے گاکوئی دوست کی چھے تھی قیامت والے دن قرک کھٹے ٹینے شروی ہو اور ندان کی مدد کی جو گاگو کی رخمت کی دوست کی کچھ تھی قیامت والے دن قرک کھٹے ٹینے شروی ہو اللہ کا کر کے جمالا کی رخمت میں اللہ تعالی رخم فر مائے ۔ دب تعالی کی رخمت جوگی ایکان والوں پر اِنَّ اَنْحَوْ اَلْعَوْ نِیْزُ الرَّ حِیْمُ ہُوں کے دوست کی جھے کہ کے دولوں پر اِنَّ اَنْحَوْ اِلْعَانِ وَالُوں پر اِنَّ اَنْحَوْ اِلْعَوْ نِیْزُ الرَّ حِیْمُ ہُوں کے دوست کی جھے کہا کی کے دولوں پر اِنَّ اِنْحَوْ اِلْعَانِ وَالُوں پر اِنَّ اِنْحَوْ اِلْعَانَ وَالُوں پر اِنْ اِنْحَوْ اِلْعَانِ وَالُوں پر اِنَّ اِنْحَوْلُوں کے دوست کی کھوں کے میک وہ

غالب ہے اس کو فیصلے سے کوئی روک نہیں سکتا ، مہر بان ہے۔ اُسی پر رحمت کرے گاجواہل اور مستحق ہوگا۔ قیامت حق ہے ہرآ دمی کو اس کی فکر کرنی جا ہیے اور دور بھی نہیں ہے بس آئکھیں بند ہونے کی دہر ہے جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔



#### اِنَّ شُجُورَت

الرَّقُوْمِ طَعَامُ الْكِثِيْةِ أَكَالُهُ الْمُ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ هَكَفَى الْبُطُونِ هَكَفَى الْمُعْفَرِ الْمَعْفِرِ الْمَعْفِرِ الْمَعْفِرِ الْمَعْفِرِ الْمَعْفِرِ الْمَعْفِرِ الْمَعْفِرِ الْمُعْفِرِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِرِي الْمُعْفِرِي اللَّهُ الْمُعْفِرِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللْمُ

اِنَّ بِشَكَ شَجَرَتَ الرَّقُوْءِ تَعُومِ رُكادر خَت طَعَامُ الْآثِيْهِ النَّهُ الْمَاهُ الْآثِيْهِ النَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي اللْمُعَالِ

اِنَّ هٰذَا بِشُكِ مِمَا وَهِ جِيْرِ كُنْتُمْ بِهُ تُمْتَرُونَ جُلْكَ بارے میں تم شک کرتے تھے اِنّالْمُتَّقِیْن بِشک پر بیزگار فی مَقَامِر اَمِيْن امن والى جَلَم مِن بول كَ فِي جَنْتٍ باغول مِن قَرَعُيُونِ اور چشموں میں بَّلْبَسُون مِنْ سُنْدُسِ پَنِیں کے باریک ریشم کالباس قَالِسْتَبُرَقِ اورموٹے ریشم کالباس مُتَقَلِینَ آسے سامنے بیٹھیں گے كَذَلِكَ العظرة بولًا وَزَوَّجُنَّهُمُ اور بم ان كا نكاح كردي ك ہے فور عِنین سفید رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ يَدُعُونَ فِيْهَا طلب كري كَ جنتي ان باغول مِن بِكِلِّ فَاكِهَةٍ مِرْم كَ م امنین امن کے ساتھ لای دُوقُونَ فِیْهَا نہیں چکھیں گے ان باغول مين الْمَوْتَ موت كو إلَّا الْمَوْتَ ةَ الْأُوْلِي مَرُوه بَهِلَى موت وَوَقْهُمْ اوربِياعٌ كَان كوالله تعالى عَذَابَ الْجَحِيْمِ شعله مارنے والى آگ كى عذاب سے فَضَلَّا يِّنْ رَبِّكَ يەم بانى ہے آپ كى رب كى طرف ے ذٰلِكَ هُوَالْفَوْرُ الْعَظِيْمُ يهموه كاميالي برى فَاِتَّمَا لِيس پخت بات ہے یَسَرُنْهُ ہم نے آسان کیا ہے قرآن پاک کو بلِسَانِك آپ کی زبان ى كَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُ وْنَ تَاكُوهُ فَيِحْتُ طَاصُلُ كُرِينَ فَارْتَقِب لِي آب انظاركري إِنَّهُ مُمَّرُ تَقِبُونَ بِشُك يَجِي انظاركرنے والے بين-

#### ربطآيات:

ال سے پہلے رکوع کے آخر میں تھا اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ مِیْقَاتُهُمْ اَجْمَعِیٰنَ بِ الله ان سے پہلے رکوع کے آخر میں تھا اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ مِیْقَاتُهُمْ اَجْمَعِیٰنَ بِ صرور شک ان سب کے فیصلے کا دن مقرر ہے لیعنی قیامت والا دن ۔ قیامت برحق ہے ضرور آئے گی سب کا فیصلہ ہوگا۔ اصولی طور پردوگروہ ہول گے:

- ً € ..... كافرمشرك ـ
- ۲۰۰۰۰ دومری طرف مومن موحد ـ

پھران کی بھی کی قسمیں ہیں۔ برے لوگوں کے بھی درجے ہیں اور نیکوں کے بھی درجے ہیں۔ آج کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ دونوں گروہوں کی خوراک کا ذکر فرماتے ہیں۔ بجرموں کی خوراک کیا ہوگی ؟ ارشادر بانی ہے اِنَّ شَجَرَت الزَّ فَوْعِ بِیْمَدَ تھو ہڑکا درخت طلعائے الاَثِیْمِ گاہوں کی خوراک ہے۔ وہ تھو ہڑکا درخت دنیا ہیں موجود نہیں صلعائے الاَثِیْمِ گاہوں کی خوراک ہے۔ وہ تھو ہڑکا درخت دنیا ہیں موجود نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ دہ اتنا کر داہوگا کہ اگراس کا ایک قطرہ دنیا کے دریا وی میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کر و ہوجا کیں۔ اور اتنا بد بودار ہوگا کہ اگرائی قطرہ دنیا میں کو اس کی جورک کے سے کو گاہوں کے دبیا ہوں کے بغیر بھوک کے اس کو کون کے دروناک عذاب کے وقت اس کے کھانے پر بجبور ہوں گے۔ بغیر بھوک کے اس کو کون کو کھائے گا۔

توفر مایا تھو ہڑ کا درخت گناہ گاروں کی خوراک ہے گئے ہیں جیسے تیل کے بیج تیل کے بیج تیل کے بیج تیل کے بیچ تیل کے معنی بیچ کے ہوئے تا ہے کا بھی کرتے ہیں۔ جیسے بی تھلا ہوا تا نبا ہوتا ہے بڑا گرم ۔ تو حدت کی شدت کے اظہار کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے یکے لیے فی البُطون جوش کی شدت کے اظہار کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے یکے لیے فی البُطون جوش

مارے گا پیٹوں میں، اُ بلے گا گفتی اُلْتَحِیْدِ جِسے گرم پانی کھولتا ہے، اہلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کھم دیں گے خُدُوہ کیرواس مجرم کو فَاغْتِلُوٰہ پی گھیٹواس کو اللہ سَوَآءِالْبَحِیْدِ جَہٰم کے درمیان کی طرف۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی گئی ہوگی وہ مجرم کو کنارے نے کینچ کرجہٰم کے درمیان میں لے جا کیں گے۔ فرشتوں کوکوئی تکلیف نہیں ہو گی۔ وہ دوز خ میں ایسے ہوں گے جسے دفتر میں بیٹے ہیں۔ دوز خی چینیں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبرے سیارہ ۲۲ میں ہے و کھم یہ شہطہ نِحُوْنَ فِیْهَا '' اوروہ دوز خ میں چینیں اس ساریں گے، واویلا کریں گے۔'' مگر فرشتے ان کوئیس چھوڑیں گے۔ ایک ایک مجرم اتنا ماریں گے، واویلا کریں گے۔'' مگر فرشتے ان کوئیس چھوڑیں گے۔ ایک ایک مجرم اتنا موئی کی وجہ سے نالیاں ی دوئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے رخسار پر آنسوؤں کی وجہ سے نالیاں ی بن جا کیں گی جیسے بہاڑی علاقوں میں ندیاں بہتی ہیں کہ ان میں شتی چلاؤ تو جل پڑے بن جا کیں گی اور جب آنکھوں سے آنسوختم ہوجا کیں گئو خون آگئا۔

توفر مایاان کوجہنم کے درمیان تک گھیٹ کر پہنچاؤ شہ صَّبُوٰ افَوْقَ رَاْیہ پھر

ڈالواس کے سرپر مِن عَذَابِ الْحَویٰیو گرم پانی کاعذاب فرشتے جب گرم پانی

سرپرڈالیس گے تو سارا چرا پاؤل تک الر جائے گا۔ فوراً دوسرا چرا پہنا ویا جائے گا۔ سورة

النساء آیت نمبر ۵۳ پارہ ۵ میں ہے گُلگ مَا نَضِبَحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ لُنهُمْ جُلُودُا غَیْرَ هَا

النساء آیت نمبر ۵۳ پارہ ۵ میں ہے گُلگ مَا نَضِبَحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ لُنهُمْ جُلُودُا غَیْرَ هَا

در بھی ان کے چڑے جل جا کی گی دفعہ چڑے جلیں گے اور کتی دفعہ بدلیں گے۔ اللہ

تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہر سلمان کو دوز خے عذاب ہے بچائے ۔ تو فر مایا پھرڈ الواس

تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہر سلمان کو دوز خے عذاب سے بچائے ۔ تو فر مایا پھرڈ الواس

نا نُکُورُرُورُم پانی کاعذاب۔ کہا جائے گا دُق چھا ہے مجرم! مزہ ویکھ۔

الْکُورُدُورُ مَا پانی کاعذاب۔ کہا جائے گا دُق چھا ہے مجرم! مزہ ویکھ۔

نا نُکُورُ ہُورُ مَا ہِ مِنْ کاعذاب۔ کہا جائے گا دُق چھا اے مجرم! مزہ ویکھ۔

v. v. v. ce stardubooks.net

تفیروں میں آتا ہے کہ ابوجہل مجلسوں میں بیٹھ کرکہا کرتا تھا کہ وادی بطحا میں مجھ سے زیادہ عزت والاکون ہے۔ یہ شھی مجر مسلمان میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اور دنیا میں اس قسم کے بہت متکبرا ورسرکش لوگ ہوئے جو اپنے آپ کوسب سے زیادہ طاقت ور اور سب سے زیادہ عزت والا بچھتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا چکھوا پنے کے کا، مزہ تم بڑے عالب اور عزت والا بچھتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا چکھوا پنے کے کا، مزہ تم بڑے عالب اور عزت والے تھے اِنَّ ھٰ ذَامَا بِشَک بیالی چیز ہے گنگہ وہ تَمَا تُون فَامَا بِشَک بیالی چیز ہے گنگہ وہ تھے۔ جب اللہ تعالی کے بی شمیس بُر انجام سے در اللہ تھا کہ جب مرکز مٹی ہوجا کیں گی مَن یُخی جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ جب اللہ تعالی کے بی شمیس بُر اور ہو چی فراتے تھے کہ جب مرکز مٹی ہوجا کیں گالم یوں کو حالا تکہ وہ بوسیدہ ہو چی المیطام و ھی دَمِیْم [سورہ لیسین] '' کون زندہ کرے گالم یوں کو حالا تکہ وہ بوسیدہ ہو چی مول گی۔'' پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے۔ تو تم حشر کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے لوآجا پی آئھوں سے د کھے لو اور سرز اکا مزہ چکھ لو۔ مجرموں کی سرز اکو بیان کرنے کے بعداب نیکوں کے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْمُتَّقِیٰنَ فِی مَقَامِراً مِیْنِ ہِ شک مَقی، پہیزگار جو کفر وشرک ہے بجتے رہاور خدا اور رسول کے احکام پر ممل کرتے رہے وہ امن وچین کے مقام میں ہوں گے۔ وہ مقام کیا ہے؟ فی جَنَّتٍ قَ عُیُونِ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اُسے جنتیوں کے لباس کا ذکر ہے۔ فرمایا یَلْبَسُونَ مِنْ سُنٰدُسِ چشموں میں ہوں گے۔ آگے جنتیوں کے لباس کا ذکر ہے۔ فرمایا یَلْبَسُونَ مِنْ سُنٰدُسِ قَ اِنْسَتَبْرَ قِ بِہٰمِیں گے باریک ریشم کا لباس اور موٹے ریشم کا لباس۔ کی کو باریک پسند ہوتا ہے۔ ریشم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہوا ور تا ہے۔ اور آئرت میں طال ہوگا مُنَیْفِیلِیٰنَ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بینصیں گے کوئی جنتی سے دور گرد اُنْن نہیں کرے گا۔ ہرجنتی کے دل میں دوسرے کی الفت اور محبت ہوگا۔ سُن کے دل میں دوسرے کی الفت اور محبت ہوگا۔ سُن کے دل میں دوسرے کی الفت اور محبت ہوگا۔

www.besturbbanks.ne

فرمایا گذلیک ای طرح ہوگا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وَزَقَ جُنهُمْ بِحُوْدٍ عِیْنِ اور ہم ان کا نکاح کردیں گے سفیدرنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ۔ حوروں کی خلقت دنیا کی مٹی ہے نہیں ہے بلکہ وہ زعفر ان ، کا فور ، مشک اور عنبر سے بلکہ وہ زعفر ان ، کا فور ، مشک اور عنبر سے بیدا کی گئیں ہیں۔ مید نیادی عورتوں کے علاوہ ہوں گی۔

#### جنتیول کے لیے نعمت:

آگاللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی ایک اور نعت کا ذکر فر مایا ہے یہ دعون فیٹھ اپٹی فا فاجے تھا جائے ہے۔ فاجے تھا جائے ہے تھا جائے ہے کہ جو نہی کسی جنتی ان باغوں میں ہرفتم کے پھل امن کے ساتھ۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو نہی کسی جنتی کے دل میں کوئی پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوگی اس پھل کا درخت جنتی کے قریب آکر جھک جائے گا۔ یہ پھل تو ڈکر کھائے گا اس جگہ فور أ دوسرا پھل کا درخت جنتی کے قریب آکر جھک جائے گا۔ یہ پھل تو ڈکر کھائے گا اس جگہ فور أ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ پھر امن اور دل جمعی کے ساتھ جو بھی طلب کریں گے، حاصل کر نے میں آسی فتم کی دفت نہیں ہوگی اور نہ بی انظار کرنا پڑے گا۔ پھلوں کے علاوہ کھانے نے میں آسی فتم کی دفت نہیں ہوگی اور نہ بی انظار کرنا پڑے گا۔ پھلوں کے علاوہ کھانے یہ نہیں ہوگے۔ 'دنیا میں ہر طرح کی نعمتوں کے میسر کے لیے پر ندوں کا گوشت جو وہ چا ہیں گے۔' دنیا میں ہر طرح کی نعمتوں کے میسر ہونے کے باوجود موت کا ڈرسوار رہتا ہے اور نعمتوں کے ذوال کا خطرہ بھی رہتا ہے گر جنت میں ایس کوئی فرنہیں ہو گا۔

فرمایا لایکڈو قُون فِیهَاالْمَوْت نہیں چکھیں گےان باغول میں موت کو الْالْمَوْتَ قَالُا الْمَوْتَ اللّٰهِ الْمُوتَ جود نیا میں آئے الله اللّٰهُ وَلَى مُروه بہل موت جود نیا میں آجی ہے اب دوبارہ موت نہیں آئے گی ہے اب دوبارہ موت نہیں آئے گی وَوَقُعُ مُدْعَدُ اللّٰهِ الْمُجَدِيْمِ الرّبِي نَهُ گان کواللّہ تعالی شعلہ مارنے والی آگ وَوَقُعُ مُدْعَدُ اللّٰهِ الْمَجَدِيْمِ اور بِي نَهُ گان کواللّہ تعالی شعلہ مارنے والی آگ

سور بن آل عمران آیت نمبر ۱۸۵ میں ہے من زُخور تو عن النّادِ وَاُدْخِلَ الْبَعَنَةَ فَقَدُ فَازَ "جودوز خے ہے بچالیا گیااور جنت میں داخل کردیا گیا ہیں وہ کا میاب ہو گیا۔" آخر میں اللّٰد تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ اگر دوز خے سے بچنا چاہتے ہواور جنت میں جانا چاہتے ہواور جنت میں جانا چاہتے ہوتو قر آن کریم کو مجھواوراس یمل کرواس کے مطابق عقیدہ اور عمل بناؤ۔

الله تعالی فرماتے ہیں فرائے ایک رنان پی پختہ بات ہے ہم نے آسان کردیا ہے قرآن پاک کوآپ کی زبان پر لَعَلَّهُ مُن اَنْ کُلُونَ تاکہ وہ فیسے عصاصل کریں ۔قرآن کریم کواللہ تعالی نے ان کی مادری زبان میں نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پنجمبر کی زبان بھی عربی اور قرآن کریم بھی عربی زبان بھی عربی اور قرآن کریم بھی عربی زبان میں نازل کیا تاکہ بھے میں آسانی ہواور کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہماری زبان اور ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن عربی تعالیٰ کی کتاب کی زبان اور ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی ۔لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ گاور زبان میں نازل کیا تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ گاور زبان میں نازل کیا تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ گاور زبان میں نازل کیا تاکہ کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ گاور اللہ تعالیٰ سرزا دینے میں حق بجانب اینا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں بنائے گاتو اللہ تعالیٰ سرزا دینے میں حق بجانب اینا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں بنائے گاتو اللہ تعالیٰ سرزا دینے میں حق بجانب اینا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں بنائے گاتو اللہ تعالیٰ سرزا دینے میں حق بجانب اینا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں بنائے گاتو اللہ تعالیٰ سرزا دینے میں حق بجانب اینا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں بنائے گاتو اللہ تعالیٰ سرزا دینے میں حق بجانب

الله تعالی فرماتے ہیں اے پیغمر! فَازِ تَقِبُ آپ آپ انظار کریں کیوں کہ اِللہ عَالَی فرماتے ہیں اے بیک انظار کرنے والے ہیں۔جوآپ کے مخالف ہیں وہ اِللہ خَمْرُ تَقِبُوٰنَ ہِنَ مُن سِن اِنظار کرنے والے ہیں۔جوآپ کے مخالف ہیں وہ

آپ کی ناکامی اور شکست کا انظار کررہے ہیں اور آپ اس بات کا انظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کیا فیصلہ فر ماتے ہیں؟ آپ انظار کریں اور دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟



2

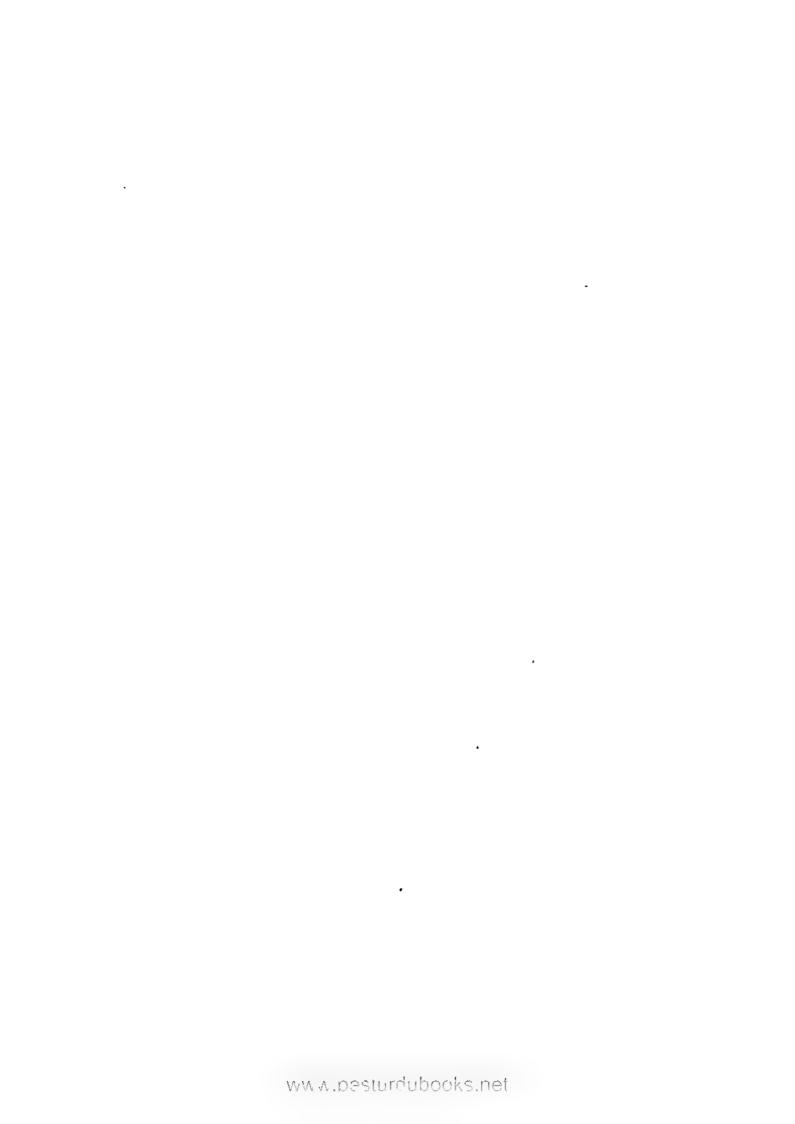



تفسير



Kych en der for Kych en der for fa

(مکمل)

(جلد ۱۸....

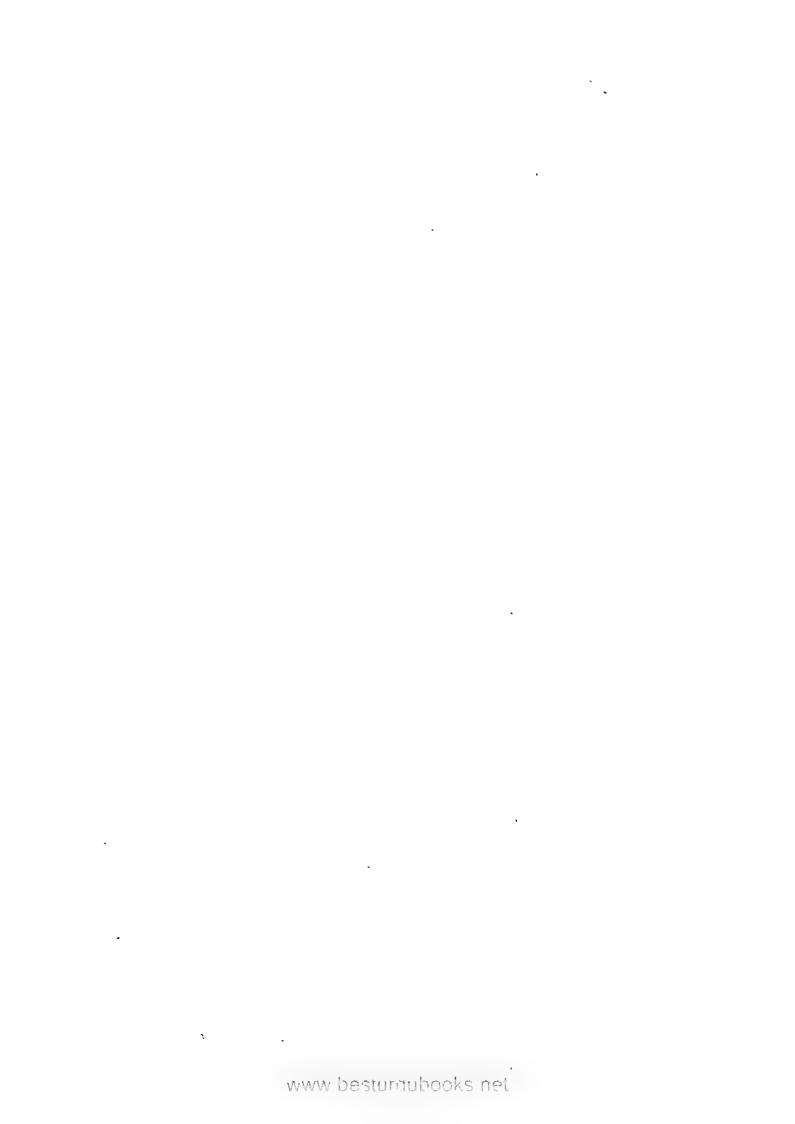

# 

بسُمِ اللهِ الرَّحْمِرِ • الرَّحِيْمِ ۞ المحمرة تأزيل الكتب من الله العرنيز العكيدي إن في التموت وَالْأَرْضِ لَا يَتِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَفِي خَلْقَكُمْ وَمَا يَبِكُ مِنْ دَانِيَةٍ إِنتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ فَوَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزُلَ اللهُ مِنَ التَّمَاءِمِنُ يِّذُقِ فَأَخْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ النَّ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۚ تِلْكَ النِّ اللهِ نَتْلُوْهِا عَلَىٰكَ بِالْحَقِّ فَيَاكِي حَدِينِثِ بَعْدَ الله وَالْبِيّهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلُ لِكُلّ آقَاك آفِيُمِيُّ يَشْمَعُ إِيْتِ اللَّهِ ثُلْتُ إِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيِّرُ مُسْتَكِّلِيرًا كَأَنْ لَوْ يَسْمِعُهَا \* فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ ٱلِيُحِ وَإِذَا عَلِمُ مِنْ أَيْتِنَا شَيْئًا إِتَّغَانَ هَاهُزُوا ا أُولِيكَ لَهُمْ عَذَاكِ مُهِينٌ قُونَ وَرَآمِهُ جَمَنَمُ وَلَا يُغَنِّي عَنْهُمْ تَا كسبواشيئًا وَلَامَا المَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ الْولِيَّاءُ وَلَهُمْ عَنَاكُ عَظِيمٌ الله هُذَاهُدُي وَالَّذِينَ كُفُرُوا بِالْبِ رَبِّهِ مُلَهُمْ عَنَاكِمِنْ رِجْزِ إَلِيْمُ اللهِ

البنة نشانيال بين لِلْمُؤْمِنِيْنِ مومنول كے ليے وَفِي خَلْقَكُمُ اور تہارے بیداکرنے میں وَمَایَبُتُ اورجو بھیرے ہیں اس نے مِنْ دَآتَةِ جانور التي نشانيان بين لِقَوْمِ بَدَ فِنَهُ نَ اللَّهِم كے ليے جويقين ركھتى ے وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ اوررات كمختلف بونے ميں وَالنَّهَار اوردن ك وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ اورجونا للياب الله تعالى في آسان على ن زِزُقِ رَزْقِ فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ لَهِى زَنْدُهُ كَيَا الْ كَوْرَكِيعِ زَمِينَ كُونُهُ بَعْدَمَوْتِهَا ال كَ خَنْك بوجاني كابعد وَتَضريف الرّياج اوربواول كَ يَهِيرِ نَهُ مِن اللَّهِ نَشَانِيال بِن لِقَوْمِ لِتَعْقِلُونَ ال قوم كے ليے جو عقل رکھتی ہے یلکایٹاللہ یاللہ تعالی کی آیات ہیں متلوها جن کوہم يُرْضِح بِينَ عَلَيْكَ آبِي بِالْحَقِّ فَنْ كَسَاتُهُ فَبِأَيْ حَدِيْثِ لِيلَ مس بات ير بعدالله الله كا بات ك بعد وايت اوراس كي آيول ك بعد يُؤْمِنُونَ ايمان لائيس كَ وَيْلُ الماكت مِ لِكُلِّيا فَالْدِاشِيهِ ہر بہتان تراش گناہ گار کے لیے پیشمنع الیت الله جوسنتا ہے اللہ تعالی کی آيتون كو تُتُلِ عَلَيْهِ جويرهي جاني بين اس ير تُعَدِيصِةً بجراصراركرتا ے مُسْتَكْبِرًا تَكْبِرُ تَ بُوئَ كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا كُويا كسنابى بين ان آیات کو فَبَشِرْهُ پی اس کوخوش خبری سنادے بعد اب آلیہ درد ناك عذاب كى وَإِذَا عَلِمَ اورجس وقت جانتا جو مِن البِيّا جارى

آیول میں سے شیئا کی چیزکو اقد خدکھا گھڑ وا بناتا ہان کو صفحا کیا ہوا اُولِیک ایسے لوگ ہیں کھٹھ عذائ گھین ان کے لیے عذاب ہور سواکر نے والا مین وَرَآبِهِ مُجَهَنّدُ ان کے آگے دور ن ہو وَلایک نیک عذاب کے عنہ اور نہیں کھایت کرے گان سے مّا کے سبوالسّیا جوانھوں نے کمائی ہے کچھ کھی وَلا مَالتَّ خَدُوا اور نہ وہ جن کو انھوں نے بنایا ہے مِن دُونِ اللهِ الله تعالیٰ سے نیچ نیچ اوری آئے کارساز وَلَهُ حُدَابٌ مُونِ اللهِ الله تعالیٰ سے نیچ نیچ اوری اُلم الله عذاب ہوران کے لیے عذاب ہے بڑا کھذا کہ تو کو کہ اُلے کہ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا کھذا کہ دی میر آن سراسر ہدایت مِن یُر بُونِ اور وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا بالیت رَبِّهِ مُن اِللهِ الله مُن یُر جُون کے ساتھ لَهُ مُعَدَابٌ ان کے لیے عذاب ہے مِن یِّ جُونِ الله کے الله کے الله کے اللہ کے الله کے الله کے اللہ کی ایکوں کے ساتھ لَهُ مُعَدَابٌ ان کے لیے عذاب ہے مِن یِّ جُونِ اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کو اللہ کے اللہ کی اللہ کے الل

#### تعارف سورة:

سے الْعَزِیْزِ جوعالب ہے الْحَیِیْدِ حَمَت والا ہے۔ یہ کتاب کی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کے نی نے خود بنائی ہے نہ کی اور نے ان کو بتلائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور جرائیل مالیے کے کرآئے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اِنَّ فِی السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ بِ شَک آسانوں ہیں ایک حرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اِنَّ فِی السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ بِ شَک آسانوں ہیں اور زمین میں اللہ اللہ توانیٰ البتہ نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ آسان کی بلندی کودیکھو پھراس بات برغور کرد کہ اس کے یہے نہ ستون ، نہ دیوار۔ پھراس پرسورج ، چاند اور ستاروں کودیکھو یہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس کی وحدانیت کی گوائی دے رہی ہے۔ پھرز مین کی کشادگی کودیکھواس میں پہاڑ ، دریا دغیرہ کودیکھو یہ کی گوائی کی قدرت کی نشانی کے قدرت کی نشانی کی قدرت کی شادگی کودیکھواس میں پہاڑ ، دریا دغیرہ کودیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

مومنوں کے لیے فرمایا دورنہ جاؤ و فی خلقے کے اور تہارے پیدا کرنے میں رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقیر قطرے سے اوتھ (ابنایا پھراس کی بوٹی بنائی پھرانسانی شکل تیار کی ، آئھیں بنا کیں ، ناک کان بنائے ، زبان بنائی ، ہاتھ پاؤں بنائی پھرانسانی شکل تیار کی ، آئھیں بنا کیں ، ناک کان بنائے ، زبان بنائی ، ہاتھ پاؤں بنائے ، پھراس میں روح ڈالی۔ اس چھوٹے سے وجود میں دل ، چگر، گردے ، معدہ بنایا۔ یہ ستقل چھوٹا سمالیک کارخانہ ہے۔ تم اپنی خلقت پرغور کرد۔ تورب تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ و ماینکہ نے مین د آبیۃ اور جواس نے بھیرے ہیں جانور۔ جانور دن کی شکلیں د کھو، اونٹ کود کھو، گائے ، بھینس ، بکری ، بھیڑکی شکل د کھو۔ بے ٹار وغیرہ کی شکلیں د کھو، سانپ ، بچھوکی شکل د کھو۔ چھوٹی چھوٹی مینڈ کیال د کھو۔ بے ثار اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوجا تا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوجا تا ہے ایک نشانیاں ہیں قور مے ٹور قرد و اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے والحیۃ لافیا الیٰ کی نشانیاں ہیں قور مے ٹور قرد و اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے والحیۃ لافیا الیٰ کی نشانیاں ہیں قور مے ٹور قرد و کی کر رب تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوجا تا ہے ایک نشانیاں ہیں قور مے ٹور قرد و کی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے والحیۃ لافیا الیٰ کی نشانیاں ہیں قور می ٹور قرد و کی کار میں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے والحیۃ لافیا ٹین کی تعالیٰ کی تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوجا تا ہے والحیۃ لافیا ٹین کی تعالیٰ کی تعالیٰ

وَالنَّهَارِ اوررات دن كے مختلف ہونے میں۔رات سیاہ ، دن سفید ، بھی رات بڑھ جاتی ہے بھی دن بڑھ جاتا ہے۔ کی جگہدن رات چھوٹے چھوٹے ہیں اور کی جگہ بڑے بڑے ہیں۔جنوبی افریقہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ شام کی نماز سوایا کچے بیڑھتے ہیں اور فجر جھ بجرير صة بير دن وبال ببت لمبا موتاب وما أنْزَلَ اللهُ مِن السَّمَاء اوروه جو اتاراہاللہ تعالی نے آسان کی طرف سے مین زِرْق رزق یہال رزق سے مراد بارش ہے کیوں کہ بارش رزق کا سبب ہے۔سبب کے اوپر رزق کا اطلاق کیا ہے۔ بارشیں نہ ہوں تو فصلیں نہیں اگتیں ، نہ درخت اگتے ہیں۔ ایسے مجھوجیسے ہر شے مردہ ہے۔ اللہ تعالی کی قدرت سے بارش نازل ہوتی ہے فاخیاب الازض پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اللہ تعالی نے بغد مَوْتِهَا اس کے ختک ہونے کے بعد مرنے کے بعد۔اب زمین سر سبز ہوگئ ، درخت اگ آئے ، فصلیں آگیں ، سے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وَ تَصَریفِ الرّیاج اور مواور کے پھیرنے میں مجھی موامشرق کی طرف ہے بھی مغرب کی طرف ہے چاتی ہے ، بھی گرم اور بھی سردچاتی ہے۔ پھر ہوا عالم اسیاب میں زندگی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگریہی ہوا تیز ہوجائے تو پھر ہر بادی ہے وہی یائی جوانسان کی زندگی کا ذریعہ ہے سیلا بن جائے تو بہا کے لیے جاتا ہے،مکان تباہ ہوجاتے ہیں۔ مگریہ سب کھی ہوتے ہوئے بھی ہم ٹس سے سنہیں ہوتے۔

پہلے زیانے میں سورج گرئ لگتا تو لوگ صدقہ وخیرات کرتے تھے ، نماز پڑھتے تھے ، ایک دوسرے سے بوچھتے تھے کیا ہو گیا ہے؟ آج طوفان آ جا کی ، استغفار کرتے تھے ، ایک دوسرے سے بوچھتے تھے کیا ہو گیا ہے؟ آج طوفان آ جا کی ہم شریس ہوتے ۔ مجال ہے کہ کوئی نماز کی طرف آ جائے ، دین کی طرف آ جائے ، گناہوں سے توبہ کرلے ۔ کوئی گری سے مرتا ہے ، کوئی سردی سے مرتا ہے ، کوئی سے مرتا ہے

سلاب میں مرتا ہے گرعبرت کوئی نہیں حاصل کرتا۔ معاف رکھنا! ہم بڑے ڈھیٹ ہیں۔

تو فر مایا ہواؤں کے پھیرنے میں ایٹ تِقَوْمِ یَعْقِلُونَ نشانیاں ہیں اس قوم

کے لیے جوعل رکھتی ہے ، عقل سے کام لیتی ہے یتلک ایٹ الله یہ اللہ تعالیٰ کی آئیس ہیں میں نشلو ھا عَلَیٰ کی آئیس ہیں آپ برت کے ساتھ۔

میں مَنْ اللّٰ مُعَاعَلَیٰ کَ بِالْحَقِیْ جو بڑھی جاتی ہیں آپ برت کے ساتھ۔

میقرآن یاک ہے دب تعالی کا کلام ہے، دب تعالی نے اس کوا تاراہے،اس کی آیات حق ہیں،اس کا ایک ایک لفظ الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ صرف اس کو بیجھنے اور اس برعمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قر آن کریم برعمل ہو جائے تو انسان ،انسان بن جاتا ہے اور اس کو حقیقی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔قرآن كريم كے بغيرانسان، انسان نہيں بن سكتا۔ اور سيح معنی ميں انسان بن جائے تو أو تين هُمْ خَيْدُ الْبَدِيَة بِ[سورة البينه: ياره ٣٠] الله تعالى كى سارى مخلوق سے بہتر ب اور اكرانسانيت جِهورُ دين أولَيْكَ هُمْ شَرُ الْبَريَّة [اليناً]" توالله تعالى كالخلوق من سب سے بدر ہے۔' أولينك كالانعام بل مم أضلُ "مويشيوں كاطرح، كرموں ك طرح ہے، بلكدان سے بھى بدر ہے۔ 'فرمايا بياللد تعالىٰ كى آيتيں ہيں جوہم يرصة بی آپ پرق کے ماتھ فیائی عدیث بغداللہ پس س بات پر اللہ تعالی کی بات کے بعد وَانْتِهِ اورالله تعالى كي آيات ك بعد يُؤمِنُونَ ايمان لا تمي كـ الله تعالى كى بات سے زيادہ وزنى كوئى بات ہے؟ زيادہ كى اور محكم كوئى بات ہے؟ الله تعالى كى آیات سے زیادہ محکم کوئی شے ہے؟ اس کے بعدیس چزیرا بمان لائیں گے۔ فرمایا وَیْلُ نِکُنِ اَفَالْتِ بِالْکت بِ خرابی بِ بربہتان تراش کے لیے أينيه جو گناه مين دُوبا مواب

## آنخضرت عَلَيْنِ فَيْ كَالْ عَلَيْنِ الْمُ كَالِيلِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْ

آبخضرت مَنْ الْمَان کے عورتوں میں جب نبوت کا دعویٰ کیا تو جن لوگوں کے ذہن صاف تھے وہ فوراً ایمان لے آئے عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ بڑا تھا ایمان لا کیے۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر زائر ایمان لائے۔ غلاموں میں سب سے پہلے ابو بکر زائر ایمان لائے ۔ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رہاتہ ایمان لائے ۔ اگرتم دیکھواور سوچوتو ان مینوں کا ایمان بی آپ مالی کی دیل ہے ۔ اور کوئی دلیل نہ بھی ہوتی ، مجزات نہ ہوتے ، چا ندوو کو نہ موتا ہوتا ہوں کہا ہوں کہان مینوں کا مسلمان ہونا بی آپ مالی آپ میں کہا ہوں کہان مینوں کا مسلمان ہونا بی آپ میں کہا ہوں کہان مینوں کا مسلمان ہونا بی آپ میں کہا ہوں کہان مینوں کا مسلمان ہونا بی آپ میں کہا ہوں کہان مینوں کا مسلمان ہونا بی آپ میں کہا ہوں کہان میں کہا ہوں کہاں مینوں کا مسلمان ہونا بی آپ میں کہا ہوں کہان مینوں کا مسلمان ہونا بی آپ میں کہا ہوں کہان مینوں کا مسلمان ہونا بی آپ میں کہا ہوں کہان مینوں کا مسلمان ہونا بی آپ میں کہا ہوں کہان مینوں کا مسلمان ہونا بی آپ کے ۔

کیونکه مرویس جینے عیب اور خامیاں ہوتی ہیں ان کو جتنا بیوی جانتی ہے اور کوئی اسلامی جانتی ہے اور کوئی خامی ہوتی ہیں جانتا ۔ معاذ اللہ تعالی اگر آپ میک خوبیاں اور میں نہ ہوتے اور کوئی خامی ہوتی تو خد یجہ خدیجۃ الکیری می تو خد یجہ خدیجۃ الکیری میں تو خد یجہ خدیجۃ الکیری میں تابید کی نہوت کی دلیل ہے۔
میں ۔ تو ان کا ایمان لانا آپ میں کی نبوت کی دلیل ہے۔

دوسرے مبر پرآ دی کالنگو ٹیا یاراس کی خوبیوں اور کمزوریوں کو جانتا ہے اور کوئی اسی جانتا ہے اور کوئی اسی جانتا ہے تو ابو بکر بڑا تھا آپ میں گئاو ٹیا یار اور دوست ہیں اگر آپ میں گئاو ٹیا یار بھول کمالات ند ہوتے کوئی کمزور ٹی ہوتی ابو بھر بڑا تدا بمان نہ لاتے اور کہتے میں لنگو ٹیا یار بھول سب بچھ جانتا ہوں ۔ لیکن یقین جانو البو بکر رہاتہ جب سامنے آ کے اور آپ میں ہے فرمایا کہ ابو بکر اللہ تعالی نے جھے رہائت اور نبوت عطافر مائی ہے جہاں وایاں یاؤں تھا وہیں رہائھا یا نہیں اور کہا المنت وصل قت ۔ تو ابو بکر وہیں رہائھا یا نہیں اور کہا المنت وصل قت ۔ تو ابو بکر وہیں رہائے ایک کے دہائے کی نبوت کی دہل ہے۔

تنیسر نے نمبر برگھریلو خادم اورنوکر آ دمی کی خوبیوں اور کمزوریوں سے داقف ہوتا ہے۔ زید بن حارث آپ مال ایک اوم بیں۔ آپ سال کے ان کومنہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا جس كوعر بي مين متعبني كہتے ہيں۔ جب آب مَالْيَدْ كَاح حضرت خد يجد الكبرى رَالْتُها ٢ ہوا اس وقت آپ مَتَكُونِيكِ كى عمر مبارك بجبيں سال تقى اور خد يجة الكبرىٰ رَبُّ مَّهَا كى عمر حاليس سال تھی۔ نبوت سے پہلے پندرہ سال کا عرصہ گزرا ہے۔ یہ بندرہ سال زید بن حارثہ رہائند آپ مَنْ اِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اور حضر میں بھی ،گھر میں بھی اور باہر بھی۔اگر آب مَنْ الله عَلَى عَلَى عَلَى اور كمزورى موتى توزيد بن حارثه رَثَاتِهُ كَتِيْنِ مِن ان كاخادم ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن وہ بھی فور آایمان لے آئے ۔ تو ان تنیوں بزرگوں کا ایمان میں پہل کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آب مال عظا ورمخلوق والے عیوب سے یاک تھے۔لیکن اس کے باوجود کافروں نے آپ سال کے کومفتری کہا، كذاب كها، جادوكركها، كسي في محوركها، كسي في يحدكها، كسي في يجد كها فرمايا ويل ب بہتان تراش کے لیے۔ ویسل کامعنی ہلاکت بھی ہااور ویسل جہنم کے ایک طبقے کانام تھی ہے وہ اتنا محمرا ہے کہ مجرم جب اس میں تھینکے جائیں گےتو آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے ستر سال کے بعد یعے پہنچیں گے۔ یہ بہتان تر اش گنا ہوں میں ڈو یے ہوؤں کے لیے ہے۔

وہ کیا کرتا ہے قَدْمَعُ ایْتِ اللهِ سنتا ہے اللہ تعالی کی آیات کو شکی عَلَیٰہِ جو اس پرتلاوت کی جاتی ہیں شکھ گیے۔ پھروہ اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اُڑ جاتا ہے مُسْتَکٰمِیں اُ تَکْبِر کرتے ہوئے۔قرآن پاک کوسنتا ہے، جھتا ہمیں۔پھرا پے کفروشرک اور گنا ہوں پراصرار کرتا اور اُڑ ارہتا ہے۔ تکبر کرتے ہوئے ۔ تکبر

كَتِ بِينَ بَطَدُ الْحَقِّ وَغِمْطُ الْنَاسِ " حَنْ كُوْهُكُرادينا اورلوكول كوتقير مجصال" كَانُ لَمْ يَسْمَعْهَا عُوياكهاس في آيات عنى بى نهيس بين -سى كوأن سى كرديتا ہے - سي انسان کی بہت یُری حالت ہے کہ حق س کر قبول نہ کرے اپنی غلطی پر ڈٹار ہے فیقہ ، بعَذَابِ أَلِيبِ ال نِي كريم مَا لَيْنَا إلى عَض كُوخُوش خبرى سنادين دردناك عذاب كي-پیطنز اور استہزاء ہے عذاب کی خوش خبری نہیں ہوتی۔ پھر عذاب بھی درد ناک۔ بیدوین کے ساتھ نداق کرتے ہیں ، خدائی احکام کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں ان کو درد ناک عذاب كي خوش خبرى سنادي وإذا عَلِمَ مِن إليّنا شَيْنًا اورجب جانبا عمارى آيات میں ہے کی چیزکو اللَّخَذَهَ اللَّهُ وَا بناتا ہے اس کو صفحا کیا ہوا۔ ان کے ساتھ نداق کرتا ے۔ کہتا ہے یہ کیسا قرآن ہے کہ اس میں کھی اور کڑی کا ذکر ہے او تبات کہ فد عَدَابً مُّهِينَ السِّاولَ بِين ان كے ليے عذاب ہے رسواكر نے والا ، ذكيل كرنے والا مِن قَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ - وداء كالفظ دومعنول كے ليے آتا ہے ۔ آگے كے ليے بھى اور يحيے كے لي بھی۔ يہاں آ مے كمعنى ميں ہے كونكه وفات كے بعد آ دمى آ مے جاتا ہے۔ تومعنى ہوگا اور ان کے آگے دوز خ ہے وہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی مبتلائے عذاب رہیں ك وَلَا يُغَنَّى عَنْهُمْ مَّا كُسَبُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل کمائی کی ہے کچھ بھی۔ان کا مال ،اولاد ،صدارت ،وزارت ،ان کوعذاب ہے ہیں بیا سَكَى - ياردوست عذاب سينبين بحاسمين ك وَلامَااتَخَذُوْامِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَاءَ اور نہ وہ بچا سکیس کے جن کو انھوں نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے کارساز۔ نہ لات كام آئے گا، ندمنات وعولى ، ندجل اور نداوركوكى وَلَهُ خَعَدَاتِ عَظِيْمُ اوران كے ليعداب موكابرا هذاهدي بالله تعالى كاكتاب قرآن كريم يزى بدايت ب

www.besturdubouks.het

الم ذلك الكت الارب فيه "بيره كتاب ب بس مين كوئي شكينين به هُدًى الم ذلك الكت الارب فيه "بيره كياب" بالم ذلك الكت الاربيز كارول كي ليد" ما نن والول كي ليم بهي تهيئي المربيز كارول كي ليد بهي تهيئي تهيئي المربيل بهيئي أيلات ويجهئي أيلات بهيئي الله في المن المنها بهيئي المنها بهيئي المنها بهيئي المنها بهيئي المنها بهيئي المنها بالمنها بالمنها



الله الذي سَخَرَكُمُ الْبَعْرُ الْجَهْرِي الْفُلْكُ وَيُهُ وَيَامُرُمُ وَلِيَعْبُونَ وَمَا فَى الله الذَّهْ وَالْعَلَمُ وَالْجَهْرِي الْفُلْكُ وَيُهُ وَمَا فَى الله الله وَلِيعْبُونَ فَلْ الله الله وَلَيعْبُونَ فَلْ الله الله وَلَيعْبُونَ فَلْ الله الله وَلَيعْبُونَ فَلْ الله الله وَلَيعْبُونَ فَكُلْ الله الله وَلَيعْبُونَ فَكُلُ الله الله وَلَيعْبُونَ فَكُلُ الله الله وَلَيعْبُونَ فَكُلُ الله وَلَيعْبُونَ فَكُلُ الله الله وَلِيعْبُونَ فَكُلُ الله الله وَلِيعْبُونَ فَكُلُ الله وَلَيْكُ الله وَلَيعُونَ فَكُلُ الله وَلِيعْبُونَ فَكُلُ الله وَلِيعْبُونَ فَكُلُ الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلِيعُونَ فَكُلُ الله وَلَي الله وَلَي الله وَلِيعْبُونَ فَكُلُ الله وَلِيعْبُونَ فَكُلُ الله وَلَي الله وَلِيعْبُونَ فَكُلُ الله وَلِيعُونَ فَكُلُ الله وَلَي الله وَلِيعْبُونَ فَلَكُ الله وَلِيعُونَ فَلْ الله وَلِيعُونَ فَلْ الله وَلِيعْبُونَ وَلِيعُونَ فَالله وَلِيعْبُونَ فَي الله وَلِيعُونَ فَالْمُولِيعُونَ فَالْمُولِي الله وَلِيعُونَ فَالْمُولِيعُونَ فَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلِيعُونَ فَالله وَلَي الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلَا الله وَلِيعُونَ الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ الله وَلِيعُونَ وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ وَلَا الله وَلِيعُونَ وَلِيعُلُونُ وَلِيعُونَ وَلِيعُونَ وَلِيعُونَ وَلِيعُونَ وَلِيعُوالله وَلِيعُونَ وَلِيعُلُونُ وَلِيعُونَ وَلِيعُلِيعُونَ وَلِيعُلِ

مِين لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ال قوم كے ليے جوفكركرتى ہے قُل آپ كہہ وي لِلَّذِيْنِ المَنْوُلِ اللَّولُولِ كُوجُوا يَمَانَ لائعَ مِنْ يَغْفِرُ وَا وه وركَّرُر كري لِلَّذِيْنَ اللَّولُول ع لَايَرْجُوْنَ جَوْبِين اميدر كلت اَيَّامُ الله الله تعالی کے دنوں کی لیے بخری قَوْمًا تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی اس قوم کو بِمَا كَانُوْايَكِيبُوْنَ ال يِزِكَاجُوهُ مَمَاتِ بِينَ مَنْ عَمِلُ صَالِحًا جَس فَ الْحِمَا عمل کیا فلنفسه پس اینفس کے لیے ہوگا وَمَر اُسَاءَ اورجس نے برائى كى فَعَلَيْهَا بِس اس كُفْس بِرِيرْ عِلَى ثُمَةً إِلَىٰ رَبُّكُونَ عَرْجَعُونَ پرتم این رب کی طرف لوٹائے جاؤگ و لَقَدْ اتّینًا اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنو یا اِسْرَاءِیل بن اسرائیل کو الے اُٹ والعُکھ کاب اور حکم وَالنَّبُوَّةَ اورنبوت دى وَرَزَقُنْهُمْ اوررزق دياان كو مِرسَ الطّليّبَةِ ي كيزه چيزول ت وَفَضَّلْنَهُمُ اورجم نے ان كوفضيلت دى عَلَى الْعُلَمِيْنَ جہان والوں پر وَاتَينهُمْ اورجم نے دی ان کو بَيّنتِ واضّح چزي مِّنَ الْأَمْرِ دِين كَي فَمَا خَتَلَفُوا لِيسْ بِمِن اخْتَلَاف كَيَا أَمُول نِي إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا مَربعداس ك جَاءَهُ مُ الْعِلْمُ كُلَّ كَياعُم ان كياس بَغَيًّا مَنْهُمْ آيس مين مرشى كرتے ہوئے اِنَّ دَبِّك يَقْضِي بَيْنَهُمُ جُثُك آپ ہ رب فیصلہ کرے گاان کے درمیان یوم النقیامة قیامت کے دن فیما ان چيزون ميں كَانُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ جَن مِين وه اختلاف كرتے تھے۔

www.pestaruuguoks.nel

ذخيرة الجنان قرآن كريم ميں الله تعالى في مجمانے كے ليے مختلف طريقے اختيار فرمائے ہیں۔ کسی مقام پراین نعتوں کا ذکر فر ما کر سمجھایا کہ دیکھو! ان نعتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی ناشکری کروتو کتنی ظلم کی بات ہے۔اور کسی مقام پرانی گردنت اور عذاب کا ذکر فر مایا کہ دیکھوفلاں فلاں قوم نے نافر مانی کی اینے رب کے احکام کی خلاف ورزی کی تو ان کو پکڑا، گرفت کی اُسی مقام پر۔اللہ تعالیٰ نے بید دنو ل طریقے اختیار فر مائے ہیں۔ يبلي آيات مي الله تعالى كي نعتون كاذكر ب\_فرمايا الله الله الله الله الله تعالى ك ذات وہ ہے سخر لکے البخر جس فے مخر کیا، تابع کیا تمہارے لیے سمندرکو لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ تَاكَمْ عِلَيْنَ كُسْتَيَالَ اللَّ مِنْ مِامْرِهِ اللَّهِ عَلَم كما ته-الله تعالى في سمندر كوتمهار عابع كيا يعنى تمهار عكام من لكاديا مستيال بناني كا طریقة سکھایا اور چلانے کا۔سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں اِدھر کا سامان اُدھراوراُ دھر کا اِدھر لاتے ہو وَلِتَبْتَغُوامِنُ فَضُلِهِ اور تاكه تلاش كروتم الله تعالى كفل كو، الله تعالى كے

رزق كوتلاش كرو وَلَعَلْ الصَّعْدِ مَّنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللّ ستى كنارے لكے تو اللہ تعالى كأشكرا داكر وكه غرق ہونے ہے في گئے ہيں۔سامان بيجنے اورخریدنے پراللہ تعالی کاشکر ادا کروکہ اللہ تعالی نے مجھے فائدہ دیا ہے تعتیں عطافر مائی مِيل وَسَخْرَلُكُمُ اورالله تعالى في تالع كياتمهار عليه مَّافي السَّمُوتِ جوجُهم آ انوں میں ہے۔ جاند، سورج ، ستارے تمہارے کام میں لگا دیے ہیں وَ مَافِ الْأَرْضِ اورجو پَحَوز مین میں ہوہ بھی تمہارے تا لع کردیا ہے۔خودز مین تمہارے تالع کی کہاس میں کا شت کرو، مکان بناؤ، زمین میں بہاڑ ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، یہ بتمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں ارب تعالی کی ان تعموں سے تم فائدہ اٹھاتے

ہو۔اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو جَوِیدگاہِنہ سباسی کی طرف سے ہیں،اس کی بیدا کردہ چیزیں ہیں۔اس کے سواکسی کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے رب تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اِنَّ فِی دُلِكَ لَا لَیْتِ بِحِشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں قِقَوْ ہِرِیَّتَفَکَّرُ وُنَ اس میں البتہ نشانیاں ہیں قِقَوْ ہِریَّتَفَکُرُ وُنَ اس قوم کے لیے جوغوروفکر کرتی ہے۔آسانوں کی بلندی کو دیھو، چاند،سورج،ستاروں کو دیھو، درخت، پہاڑ، دریا، فصلوں کو دیھو۔ ہر چیز میں شہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظرا آئے گئے۔

# كفارمكه كاصحابه كرام رَيْنَ مِنْ مِثْلُم:

آتخضرت مَكْنِيَّةُ نے جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ شروع کی تو کافروں نے بے حد سختیال شروع کردی آپ مناتیکی پراورآپ مالیک کے کمزورساتھیوں پر۔جیسے بلال بخاتند، خباب بن ارت رَنْهُ مِنْ مُصْرِت الوفكيه رَنْهُ وَ، حَصْرِت عَمَارِ رَنْهُ وَمَصْرِت بِإِسْرِ رَنْهُ وَ مُصْرِت عمار بَنْ تَرْ کی والدہ سمیہ رُنا تنا۔ ابوجہل نے ان کو برجھی مار کرشہید کر دیا۔عورتوں میں اول شہیدہ فی الاسلام ہیں۔ اور مردول میں حضرت خدیجة الکبری رُکُتُونا کے پہلے خاوند سے لڑ کے حارث بن ابی ھالہ جھتر سیلےشہید ہیں۔ کافروں نے مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں آنخضرت مُنْ الله كو كھير كرزيادتى كى۔ان كو پتا چلاتو دوڑكرآ يكى مدد كے ليے آئے۔تو کا فروں نے کہا کہ پہلے اس تیز آ دمی کی خبرلواوران کوشہید کر دیا۔ کا فرآ تخضرت علی کو گالیاں دیتے تھے تی کہ آنخضرت مالی کے سامنے کہتے تھے سلعہ " کَذَابٌ '' تو جادوگر اور برا جھوٹا ہے'' ،معاذ اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی نے مومنوں کوظکم دیا کہ ابھی ان کی ساری با تیں برداشت کرنا ہیں۔نہ گالیوں کا جواب دینا ہے، نہ مار کا جواب دینا ہے۔ابتدائی دور مِين مسلمانون كوهم تها كُفُوا أيْدِين يُكُمْ "اين باتهون كورو كركهو" كهر جب الله

تعالیٰ نےمسلمانوں کوقوت عطافر مائی تو تھم دیا کہ اپناد فاع کرو۔ یہ پہلے کا تھم ہے۔ فرمایا قُل لِلَّذِیْنِ اَمَنُوا آب کہدرین ان لوگوں کو جومومن ہیں۔کیا کہنا ہے يَغْفِرُ وَالِلَّذِيْنِ لَا يَرْجُونَ آيًّا مَاللهِ وه در كزركرين ان لوكوں سے جوامير بيس ركھتے اللّٰد تعالٰی کے دنوں کی ۔ اللّٰہ تعالٰی کی طرف ہے عذاب کے آبنے والے جو دن ہیں ان کی اميدنبيس ركھتے من ان سے درگز ركرو ليئبزى قۇمثابىما كانۇايتىلىبۇن تاكەخوداللە تعالیٰ بدلہ دے اس قوم کواس چیز کا جو وہ کماتے تھے۔تم ان کی گرفت نہ کرو، ہاں!حق بیان کرو اورمسئلہ یاد رکھنا! غلط بات کا معقول طریقے سے رد کرنا فرض کفایہ ہے۔ احسن طریقے کے ساتھ حق کی بات کو بیان کرنا ، نرمی اور شفقت کے ساتھ۔ وہ گالیاں ویتار ہے تم سنتے رہو، وہ تختی پراتر آئے تم نرمی کرو لیکن اگر غلط بات کر ہے تو اس کا جواب دو۔ کیونکہ بیفرض کفابہ ہے۔اگرمسلمانوں میں ہے ایک نے رد کر دیا تو سارے گناہ ہے نکے گئے اور اگر کسی نے بھی رونہ کمیا تو سب گناہ گار ہون گے۔اسی لیے باطل کا رد کرنا بہت ضروری ہے مگر جھکڑ افساد نہیں کرنا۔احسن طریقے سے جواب دینا ہے جیسے قر آن کریم نے سبق دیا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ [النحل:١٢٥]" اور جَمَّلُوا كريں ان كے ساتھ اس بات کے ساتھ جو بہتر ہوتا کہ مزید بدمزگی نہ ہو۔''

#### ڈاڑھی کامسکلہ:

نارمل سکول جواب کالج بن گیاہے اس میں میں نے چالیس سال درس دیاہے۔
اب چلنے پھرنے سے رہ گیا ہوں نہیں جاسکتا۔ کلاسوں کی تعداد کافی ہوتی تھی۔ پر نہل اور
پر وفیسر حصرات بھی جیٹھتے تھے۔ ایک دن میں نے ڈاڑھی کا مسئلہ بیان کیا کہ اکثر لوگ ناط
فہمی کا شکار ہیں کہ اس کوسنت سجھتے ہیں۔ ڈاڑھی سنت نہیں واجب ہے اور واجب فرض کی

عطرح حکم کی ایک قتم ہے۔ میں نے احادیث کے پچھ حوالے بھی دیئے اور بزرگول کے اقوال بھی پیش کیے۔ ایک صاحب کھڑے ہو کر جھٹڑنے لگے۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ڈاڑھی پر اتنازور دیتے ہیں یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ فطرت کے خلاف کیے ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر فطرت کے مطابق ہوئی تو جب بجہ بیدا ہوتا تو ڈاڑھی کے ساتھ پیدا ہوتا۔ میں نے اس کواس انداز میں جواب دیا کہ اگر فطرت کا سے معنی ہے تو پھرآ بے اپنے سارے دانت نکال دیں۔ کیوں کہ جب بجہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے ریتو نے دانت فطرت کے خلاف کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بہتونے کیڑے خلاف فطرت کیوں سنے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ جب بچہ بیدا ہوتا ہے تواس کے بدن پر کوئی سوٹ بوٹ نہیں ہوتا ننگے بھرو۔ میں نے کہا کہ تمہارا بولنا بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رو،روکر تا ہے۔ابتم رُ ورُ وکروتا کہ کوئی نہ سمجھے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جوتونے فطرت کامعنی بیان کیا ہے یہ چلنا پھرنا بھی خلاف فطرت ہے، کھانا بینا بھی خلاف فطرت ہے (حضرت تو پھر بُرے کو گھر پہنچا کے آتے تھے۔ بلوچ) اس كوكت بين جدال بالتي هي احسن -

الله تعالی فرماتے ہیں مَنْ عَبِلَ صَالِحًا جَس نَعْمَل کیا اچھا فَلِنَفْسِهِ پِس اِ خِنْس کے لیے کیا ہے وَمَنْ اَ سَاءَ فَعَلَیْهَا اور جس نے براعمل کیا پس اس کے لیے کیا ہے وَمَنْ اَ سَاءَ فَعَلَیْهَا اور جس نے براغل کیا پس اس کے فوق ہے ہوتا ہے ففس پر پڑے گا۔ نیکی کا فائدہ اپ آپ کو ہوتا ہے فُہ مَّ اِلیٰ رَبِّے عُون کھو کہ اُنے مَا ہے در بی طرف لوٹائے جاؤگے۔ یہ یقین رکھو کہ قیمت ہے اور دور بھی نہیں ہے بس آ تکھیں بند ہونے کی دیرے جنت بھی سامنے ، دوز خ قیامت ہے اور دور بھی نظر آئے گا ، عذا ہے بھی نظر آئے گا۔

vww.besturdubooks.net

حدیث پاک میں آتا ہے۔ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتُ قِیَامَتُهُ '' جومرا تحقیق اس کی قیامت قائم ہوگئے۔'' یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فر مایا۔ آگے نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کا ذکر ہے۔

### بنی اسرائیل کا تعارف:

فرمایا و کقد اُتینا اَبِنِی اِسُو آءِین اَفکِتٰب و اَلدیکهٔ اورالبتہ تحقیق دی ہم نے بی اسرائیل کو کتاب ، حکم اور بادشاہی ۔ اسرائیل سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ ۔ یہ حضرت یعقوب علیے کا لقب تھا ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہ بیٹے عطا فرمائے سے ۔ اللہ کا بندہ ۔ ایک یوسف مالیے اور گیارہ اور سے ۔ لڑی کوئی نہیں تھی ۔ ان کی آ گے جونسل جلی وہ بی امبرائیل کہلاتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں ویں ۔ پہلی کتاب تو رات موی علی وہ بی امبرائیل کہلاتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں ویں ۔ موی بن عمران بن فہر بن لاؤی بن یعقوب عالیہ کے پڑیو تے ہیں ۔ موی بن عمران بن فہر بن لاؤی بن یعقوب عالیہ کے بیا ہو تی میں تو رات بڑی جامع ، مانع بن یعقوب عالیہ گا ۔ قر آن کریم کے بعد تمام آ سانی کتابوں میں تو رات بڑی جامع ، مانع مناب ہے ۔ دوسری کتاب زبور حضرت واؤد مالیہ کو دی اور تیسری مشہور کتاب انجیل حضرت عسلی عالیہ کودی۔

تو فر مایا ہم نے ان کو کتاب دی اور حکم ، بادشاہی بھی دی۔ ان میں ایسے لوگ بھی سے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ جیسے یوسف مالیا ، حضرت سلیمان مالیا ، حضرت داؤد مالیا ہے اور وہ بھی تھے جو بادشاہ تھے نبی نہیں تھے جیسے طالوت میں آتے ۔ جن کا ذکر دوسر بیارے کے آخر میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کو کتابیں بھی دیں اور باوشاہی بھی دی بیارے کے آخر میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کو کتابیں بھی دیں اور باوشاہی بھی دی واللہ بھی ہوئے ۔ حضرت یعقوب مالیا سے لے کر حضرت یعقوب مالیا ہے کے کر حضرت میں میں ایک نبی مصرت میں میں میں ایک نبی مصرت میں مالیا ہے کہ وہیش جار ہزار پیٹیمران میں آئے ہیں ۔ کسی قوم میں ایک نبی

آئے تواس کا سربلند ہوجا تا ہے ان میں تو اللہ تعالیٰ نے جار ہزار پیٹمبر بھیج وَدَزَقُنْهُمْ مِّنَ الطَّنيِّبَاتِ اور جم نے ان کورزق دیا یا کیزہ چیزوں سے موی عالیہ اور ہارون عالیہ کے ساتھ وادی تیہ میں جس کوآج کل کے جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں۔اس کی لمبائی چھتیں (۳۲)میل اور چوڑائی چوہیں (۲۴)میل ہے۔ سطح سمندر ہے تقریباً حاریا نج ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔ جب وادی تنہ میں پہنچ تو موسیٰ عالیے نے فر مایا کہ عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔اس وقت شام عراق ایک ہی ہوتا تھا۔اردن اور لبنان بھی شام کا حصہ تھے ،مغربی قوتوں نے ان کو ککڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ایسا ذہن بگاڑ دیا ہے کہ کا فروں کے ساتھ تو مل سکتے ہیں آپس میں نہیں مل سکتے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس کے ساتھ ان کا جوڑ ہو جائے گا ، روس کے ساتھ ہوسکتا ہے گرمسلمانوں کے ساتھ نہیں ملیس گے۔ بیساری خباشت بوری کی ہے جنھوں نے مسلمانوں کے ذہمن بگاڑ دیئے ہیں ۔تو مویٰ مالئے نے فر مایا کہ حملہ کرواللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ان لوگوں نے کہا کہ وہاں تو بڑے تن آورلوگ ہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں لڑ کتے آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑے ہم یہاں بیٹے ہیں۔تو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس ان پر جالیس سال کے لیے حرام کردی۔ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وادی تیہ میں کیا کھا تیں گے اور کیا پئیں گے نہ وہاں کوئی براسابیداردرخت، ندمکان ہے۔تواللدتعالی نے ان کے کھانے یہنے کے لیے من و ملویٰ کا انتظام کیااور سائے کے لیے باول بھی بینے کے لیے بارہ جشمے جاری کرد ئیے۔ توفر مايا جم ف ان كورزق ديايا كيره وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ اورجم فان کو فضیلت دی جہان کے لوگوں پر۔اس وقت جوتو میں تھیں ان پر ان کو برتری حاصل تھی وَاتَّيْنَاهُمْ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْأَمْرِ اوردي مم نے ان كودا شح چيزي وين كے معاطع ميں

واضح دلیلیں دیں۔ حضرت موئی مالیا کے ہاتھ پر مجزات صادر فر مائے۔ دوسرے پیغیبروں کو مجزات عطاکی فی مالیفتا کھنے اللہ میں بغیبروں کو مجزات عطاکی فی مالیفتا کھنے اللہ میں بغیبروں کو مجزات عطاکی فی مالیفتا کھنے اللہ کے کہ آگیا ان کے پاس علم یہ یہودی اس وقت بھی بڑے صاحب علم شے مگرضدی تھے۔ یہودی دنیا کی ذبین اور ضدی قو موں میں شار ہوتے بیں۔ ان کی ذبات ہے کہ تمام عالم پر چھائے ہوئے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، روس دغیرہ بیں۔ ان کی ذبات ہے کہ تمام عالم پر چھائے ہوئے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، روس دغیرہ ان کے سامنے مغلوب ہیں۔ بڑے بڑے طاقت ورملکوں کو انھوں نے پریشان کیا ہوا سے۔

میں افریقہ کے سفر میں تھا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتلایا کہ یہاں یہود یوں کے
سونے اور تانب کے بڑے بڑے کارخانے ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا کہ یہاں یہود یوں نے
ایک خفیہ اجتماع کیا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان روز بدروز دنیا میں بڑھتے جارہے
ہیں اور اسلام اسلام کرتے پھرتے ہیں ان کے متعلق سوچو۔ وہاں انھوں نے کوئی سازش
تیار کی پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ انھوں نے ساری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے گرافسوں
تیار کی پھر معلوم نہیں کیا ہوا۔ انھوں نے ساری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے گرافسوں
اس بات کا ہے کہ مسلمان سے معنیٰ میں مسلمان نہیں رہے۔ اگر سے جے معنیٰ میں مسلمان ہوں
توکسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وا ڈنٹ م الْا غبلون اِن مُحنتُمُ مُومِن ہو۔''
موٹوینن آ سورۃ آلی عمران]'' اور تم بلند ہوغلہ تمہارا ہوگا بشرطیکہ تم مومن ہو۔''

تو فرمایا پی نہیں اختلاف کیا انھوں نے گراس کے بعد کہ آگیا ان کے پاس علم بغیرائی ہے ۔ اللہ تعالیٰ بغیرائی کہ انٹہ تعالیٰ کے بعد کہ آپ میں سرکشی کرتے ہوئے۔ حق والوں پر انھوں نے ظلم کیے ، اللہ تعالیٰ کے بغیروں کو ناحق قبل کیا اِنَّ دَبَّكَ یَقْضِیٰ بَیْنَهُمُ ہے شک آپ کا رب فیصلہ کرے کی بغیروں کو ناحق قبل کیا اِنَّ دَبَّكَ یَقْضِیٰ بَیْنَهُمُ ہے انکوافیٹ وی فی اللہ کے درمیان یو مَ الْقِیْمَةِ قیامت کے دن فیما کے انکوافیٹ وی فیما کی ان

چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ حقیقی فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے۔ دنیامیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا وَجَهِ مَّلَ مِنْهُ مُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ



نُحْرَجَعُلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةِ مِنَ الْكَوْرَ فَالْقِعْهَا الْكَوْرَ فَالْقِعْهَا وَلَا الْكَوْرَ فَا الْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

المِدايت م قَرَحْمَةُ اوررحمت م لِقَوْمِ يُتُوقِبُونَ اللَّهِم كَ لِي جو یقین کرنے والی ہے آم حسب الّذیرے کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ الْجِنْزُ حُواالتَّيِّاتِ جُوكُماتِ بِي برائيال أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَهِم كردين ان كو كَالَّذِينَ اللُّول كَاطرت امَّنُوا جوايمان لائ وَعَمِلُواالصَّلِحَةِ اور عمل كرتے بين التھے سَوَاءً برابر ہوگى مُنْحَيَاهُمْ ان كى زندگى وَ مَمَاتُهُمْ اوران كى موت سَاءَمَا يَخْكُمُوْنَ بُراہِ جووہ فيصله كرتے ہيں وَخَلَقَ اللهُ اور پيدا كي الله تعالى في السَّمُوتِ آمان وَالْأَرْضَ اور زمين بِالْحَقِّ فَى كَمَاتُهُ وَلِيُّجْزِى كُلُّ نَفْسٍ اورتاكه بدله دياجائ مِنْسُ كُو بِمَاكَسَبَتْ جُواسَ نِكُمَانَى كَى جَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اوران يرظم مبين كياجائكا أفَرَءَيْتَ مَن كيابس آب نبيس ويكهااس تخص كو اتَّخَذَالْهَهُ هَوْمه بناليا معبودا في خوابش كو وَأَضَلَّهُ الله اورالله تعالى نے اس کو گراہ کیا ہے علی علم پر وَخَتَمَ عَلی سَمْعِه اور مہراگادی ال ككانول ير وقليه ادراس كول ير وجَعَلَ عَلَى بَصَرِم اوردال دیاس کی آنکھوں پر غِشْوَةً پرده فَمَنُ يَّهْدِيْهِ پُل کون ہدایت دےگا ال كو مِنْ بَعْدِاللهِ الله تعالى كسوا أَفَلَاتَذَكُرُ وَنَ كيايس تم تقيحت حاصل نہیں کرتے۔

#### ربط آیات:

اس سے سیلے سبق میں تم نے بڑھااور سنا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں ،حکومت اور نبوت عطافر مائی اور روزی کے لیے یا کیزہ چیز وں کا بند و بست کیا۔اُس ز مانے کے لوگوں پرفضیلت بخشی بھلی نشانیاں عطافر مائیں کیکن اس کے باوجود انھوں نے علم آجانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا اور فرقہ بندی میں مبتلا ہوگئے اور ہٹ دھرمی اور ضدی وجہ ہے نبی آخر الزمان کی نبوت کوشلیم کرنے سے انکار کردیا۔اس پر اللہ تعالیٰ نے آنخضرت مَثَلَيْنَا كُوخطاب كرك فرمايا كهوه تودين برقائم ندره سك شُمَّ جَعَلْناك عَلى شَرِيْعَةِ مِّنَ الْأَمْرِ لَيُحْرَكُهُ مِهِ اللَّهِ مَلْ مَنْ آبِ كُواكِتَ شريعت بردين كے معاملہ ميں فَاتَّبَعْهَا لَيْنَ آبِ اللَّى بيروى كرين أور كفار اور مشركين اور ابل كتاب كي تعصب اور عناد کی پروانه کریں اور ان کی خواہش پر اینے دین حق کی تبلیغ میں ڈھیلے نہ پڑ جا کیں ۔ مطلب يه به وَلَاتَتَمِعُ أَهُوَ آءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور آب نه بيروى كرين ان لوگوں کی خواہشات کی جن کو پچھ کم نہیں ہے۔ وہ جاہل اور نادان لوگ ہیں۔ان کے کہنے میں بالکل نہیں آنا۔

مولانااشرف علی تھانوی میں ہے۔ نیس کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اس آخری شریعت کا پابند ہے تو پھر امت تو بطریق اولی پابند ہے اور کوئی بھی شخص اس ہے مشتیٰ نہیں ہے۔ پھر شریعت کی پابندی میں انسان کا اپناہی فائدہ ہے کہ اس کوتر قی ملتی ہے، در جات بلند ہوتے میں اور آخرت میں نجات حاصل ہوتی ہے۔

 شک وہ ہرگز کفایت نہیں تریں گے اللہ تعالی کے مقابلے میں کھی جھی وہ آپ کو اللہ تعالی کے سامنے کھی جھی کا منہیں دے سکتے اگر آپ نے ان کی طرف جھی کا کر کیا تو پھر اللہ تعالی کی گرفت ہے نہیں جی سیس کے قران الظیلمین بعضہ فران کی شرف اور بے شک فالم لوگ ایک دوسرے کے حامی اور دفیق ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف واللہ وَ لِی فالم لوگ ایک دوسرے کے حامی اور دفیق ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف واللہ وَ لِی اللہ تعالیٰ کی جمایت حاصل ہووہ بھی ناکا منہیں ہوتا۔ لہٰذاایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل ہووہ بھی ناکا منہیں ہوتا۔ لہٰذاایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر بھر وسار کھنا چاہے۔ فرمایا ہے ذابق آپ کیلاتی ہیں سیاسی سیاسی سیاسی کی با تیں ہیں لوگوں کے لیے ہی تو حید کے ولائل ، قر آن کریم کی حقانیت اور شریعت کا اتباع لوگوں کے لیے بصیرت ہیں۔ بصیرت ہیں۔ نصیرت ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی روشت ہیں۔ جو آدی سیج عقیدہ اختیار کرے گا اور اجھ عمل کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگ۔

سورة الاعراف آیت نمبر ۵ میں ہے اِنَّ رَحْمَت الله قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔'الله تعالیٰ الله قبینیْنَ '' ہے شک الله تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔'الله تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ہر وقت شامل حال ہو تی ہے ۔فر مایا بیسب پچھ لِقَوْمِ یُوْفِی الله تعالیٰ کی توحید پر۔
لِقَوْمِ یُوْفِی اُلله تعالیٰ کی توحید پر۔
اُلله تعالیٰ کی رسالت پر اور قیامت پر کہ ایک وقت پر ہر چیز نے فنا ہونا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہوتو نیک اور بدکا کوئی اختیاز ندرہ حالانکہ نیک اور بد برابر نہیں ہوسکتے۔

الله تعالى قرمات بي ام حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواالسَّيِّاتِ كَيا كَمَانِ كُرتَ

میں وہ لوگ جو کماتے ہیں برائیاں آرنی نَجْعَلَهُمُ کہ ہم کردیں گان کو کالّذِیْنَ امَنُواوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ ان لوگول كي طرح جوايمان لائے اور عمل كرتے ہيں اچھے -كيا برائیاں کرنے والے لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں کی طرح کردیں گے جو ایمان لائے اور اچھے مل کیے۔ ایک آ دمی ایمان کے تقاضوں کو بور اکر تا ہے ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تکالیف برداشت کرتا ہے۔ دوسرا آ دمی ایمان سے خالی برائیوں میں پڑ کر عیش وعشرت کی زندگی گز ارتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہر گز برابرنہیں ہو سکتے ۔اورفر مایا کہ كيابيلوك بمجصة بين كه سَوَاءً مَّهُ فياهَدُ وَمَمَاتُهُدُ كَمَان كَازِند كَى اور موت بهي برابر ہے۔فرمایا ہر گزنہیں! ساء متایخ کمون براہے جودہ فیصلہ کرتے ہیں کہان کی زندگی اورموت برابر ہے۔ ہرگز برابز بیس ہوسکتیں۔اگر نیک اور بد برابر ہوجا تین تو پھرا ندھیر تگری بن جائے گی۔ بلکہ انٹد تعالی ہر شخص کواس کے عقائد اور اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ایک آدمی کاعقیدہ قرآن وسنت کےمطابق ہے حقوق الله اور حقوق العباداداكرتاہ، طلال حرام کی تمیز کرتا ہے۔اور دوسرا آ دمی ہے کہاس کاعقیدہ قرآن وسنت کے خلاف اور کفر پیٹیر کیہ عقیدہ ہے۔وہ جانوروں کی طرح کھا تا بیتا ہے اور گناہوں میں زندگی گزارتا ہے۔ بید دنوں کیسے برابر ہوسکتے ہیں؟ مومن کواللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ دے گا اور کا فر ومشرک جہنم میں سروے گا ہیر دونوں کسی صورت بھی برابرنہیں ہو سکتے ، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔آ گےاللہ تعالیٰ اپنی تو حیداور قدرت کی دلیل بیان فر ماتے ہیں۔ ارشادربانى م وَخلَقَ اللهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور بِيدا كيا الله تعالى نے آ سانوں اور زمین کوئل کے ساتھ ۔ ان کوانی خاص حکمت اور مصلحبت کے بخت بیدا کیا ے اور ان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ دنیا میں کوئی حیفوٹا سا کمرہ بھی بغیر مقصد کے

نہیں بنا تا تو کیا القد تعالی نے سات آسان اور زمینیں ہے مقصد بنائی ہیں؟ ہرگز نہیں!

سورت س آیت نمبر ۲۲ میں ہے وَمَا خَدَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا

بَاطِلاً '' اور نہیں بیدا کیا ہم نے آسان اور زمین کو اور جو پھان کے درمیان ہے ہے کار

ذلیک ظن آ آنی نی ن کَفَرُوُ اسیکا فروں کا گمان ہے کہ وہ بچھتے ہیں کہ زمین و آسان کی

پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔'' بلکہ ان کو اللہ تعالی نے بیدا کیا ہے کہ اے انسان! تو ان

میں رہ کر آخرت کے امتحان کی تیاری کر۔ اللہ تعالی نے قر آن کی صورت میں نصاب دیا ،

ہینی برکومعلم بنا کر بھیجا جس طرح کا عمل کرو گے آگے نتیجہ آنے والا ہے۔

فرمایا وَلِنَجْزِی کُلُ نَفْیسِ بِمَاکسَبَتْ اورتاکه بدلددیا جائے برنفس کواس چیز
کاجواس نے کمائی ہے۔ دنیا میں تو نہ نیک کو پورا نیکی کابدلہ ملا ہے اور نہ بر بُر ہے کو برائی کی
صحیح سزا ملی ہے۔ بلکہ کتنے مجرم ہیں جو دنیا میں سز اسے نی جائے ہیں مگر وہاں ایسانہیں ہوگا
اِنَّ یَوْمَ الْفَصُلِ کَانَ مِیْقَات [ سورة النباء: پارہ ۳۰]'' بے شک اللہ تعالی نے حتی
فیصلے کا دن مقرر کیا ہے۔ "کُ لُن نَفْسِ ، بِسَمَا کسَبَتْ دَهِیْنَةٌ [ المدرث ۱۳۸]'' برخص اپنی فیصلی کا دن مقرر کیا ہے۔ "کُ لُن نَفْسِ ، بِسِمَا کسَبَتْ دَهِیْنَةٌ [ المدرث ۱۳۸]'' برخص اپنی کمائی میں پی سنا ہوا ہے، اپنے مُل میں گردی ہے۔ "تو فر مایا تاکہ بدلہ دیا جائے ہرنفس کو جواس نے کمائی کی ہے و مُحمدُ لَا یُظْلَمُونَ اور ان پرظم نہیں کیا جائے گا، کسی پرزیادتی نہیں کی جائے گا کہ پورا پور ابدلہ ملے گا۔ کا میاب وہی ہوں گے جوخواہشات کو چھوڑ کر نہیں کی جائے گا کہ بیندی کریں گے۔ اور جوخدار سول کے مقالے میں خواہشات کی خدار سول کے مقالے میں خواہشات کی بیردی کریں گے۔ اور جوخدار سول کے مقالے میں خواہشات کی بیردی کریں گے۔ اور جوخدار سول کے مقالے میں خواہشات کی بیردی کریں گے۔ اور جوخدار سول کے مقالے میں خواہشات کی بیردی کریں گے۔ اور جوخدار سول کے مقالے میں خواہشات کی بیردی کریں گے۔ اور جوخدار سول کے مقالے میں خواہشات کی بیردی کریں گے۔ وور کی کریں گے۔ وور کو میں کی جوزواہشات کی بیردی کریں گے۔ وور کو دیا کا میں ہوں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اَفَرَءَیْتَ مَنِ اَتَّخَذَ اِلْهَا هُمُوٰلَهُ کیا پس آپ نے اس شخص کونبیں دیکھا جس نے بنالیا ہے معبود اپنی خواہش کو۔اللہ تعالی نے انسان کی پوری

زندگی کے لیے قرآن پاک کی صورت میں اور سنت کی صورت میں دستور دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی ہر کرے۔ جوآ دمی قرآن وسنت کو چھوڈ کر رسومات و بدعات اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنالیا ہے معبود وہی ہوتا ہے جس کی کمل اطاعت کی جائے ۔ تو جوآ دمی اللہ تعالی اور اس کے رسول پڑی اور احکام دین کی اطاعت کے بجائے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے واضل آئے اللہ تعالی نے اس کو گراہ کیا ہے ملم پر یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ مہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دیدہ ود انستہ خواہشات کی پیروی ہے کہ وہ مہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دیدہ ود انستہ خواہشات کی پیروی کے کہ وہ مہدایات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دیدہ ود انستہ خواہشات کی پیروی کی کر مہا ہے لبندا اللہ تعالی نے اس کو گراہ کردیا تی خَشَمَ عَلی سَمْعِهِ قَقَلْمِهِ اور اس کی آئے کھوں پر اور اس کی آئے کھوں پر دہ ڈال دیا۔

سورة النساء مين يبوديون كمتعلق فر مايا كدان كى عهد شكى ، الله تعالى كر آيات كا الكار، انبياء مدين كوناحق قتل كرنى وجد اوران كيد كهنى وجد كدان كول بند مو يك بين فر مايا بنل طبع الله عكنها بيث فوهم [النساء: ١٥٥]" بلكه الله تعالى بند مو يك بين فرمايا بنل طبع الله عكنها بيث فوهم [النساء: ١٥٥]" بلكه الله تعالى حن ان يرمهر لكادى ان كفرى وجد ان زيردتى الله تعالى بدايت كى كونهين وية وطالب مواس كودية بين وجد اس في ابني خوابش كومعبود بناليا اور الله تعالى كومعبود فالص مان كي لي تيانهين مهتو كردواز من الله مان كي لي تيانهين من قوابش كومعبود بناليا ورائله تعالى كومعبود بناليا ور الله تعالى كومعبود بناليا ورائله تعالى كومعبود بناليا بنالي بناله بنالي كومبني من واخل كولي النساء: ١١٥]" بهم پهير دية بين جدهروه جانا جا بتا بياور بهم اس كوجبنم مين واخل كرين

www.besiurobbooks.net

تو فر مایا اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اور اس کے قلب پر اور اس کی آ تکھوں پر پردہ ڈال دیا فَمَنْ يَهْدِنْ مِنْ بَعْدِاللهِ كِيل كون ال كومدايت دے گاالله تعالی کے مراہ کرنے کے بعد اَفَلَاتَذَكُرُونَ كيا پس تم نصيحت ماصل نہيں كرتے۔ ایسے بدنصیب آ دمی کی حالت میں غورنہیں کرتے کہ ہٹ دھری کو چھوڑ کرخواہشات کو چھوڑ كر الله تعالى اور اس كے رسول كى اطاعت قبول كريں كہيں ايبانہ ہوكہ الله تعالى ان كى استعدادی کوخراب کردے اور ہمیشہ کے لیے رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوجا کیں۔



2

## 

وَقَالُوْا اوركہاان لوگوں نے مَاهِی نہيں ہے يہ اِلّاحَيَا تَاللَّانُيَا مُمْرِيْ ہِيں اور جيتے ہيں وَمَا مُمْرِيْ نَمُوْتُ وَنَحْيَا ہِم مِرتے ہيں اور جيتے ہيں وَمَا يُهٰلِكُنَا اورنہيں ہلاک كرتا ہميں اِلْالدَّهُرُ مَّرَز مانه وَمَالَهُ هُ بِذٰلِكَ يَهٰلِكُنَا اورنہيں ہلاک كرتا ہميں اِلْالدَّهُرُ مَّرَز مانه وَمَالَهُ هُ بِذٰلِك مِنْ عِلْمِ اِنْ هُمْ اِلْایَظُنُونَ نہیں ہیں وہ مِنْ عِلْمِ اورنہیں ہاں کواس کا پچھم اِن هُمْ اِلَّا يَظُنُونَ نہيں ہیں وہ مُركمان كرتے وَ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ اور جس وقت تلاوت كى جاتى ہيں اب پر مُركمان كرتے وَ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ اور جس وقت تلاوت كى جاتى ہيں اب پر این تَن ہمارى آ بیتیں ہوتی این ہمارى آ بیتیں ہوتی این کی مان کرتے میں اب کرتا ہمارى آ بیتیں ہوتی اللہ اللہ مارى آ بیتیں ہوتی اللہ مان کے جاتی ہماری آ بیتیں ہوتی اللہ مان کو اللہ کو ا

ذلك هُو الْفُوزُ الْبُبِينُ ©

www.hestordobanks-net-

ļ

ان كى دليل إلَّا أَنْ قَالُوا كُمْرِيد كدوه كَتِ مِنْ الْتُوْاباباً بِنَا لا وَبهارك آباوًاجدادكو إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ الرَّهُومُ سِيحٍ قُلِ آپ كهدري الله يُحْدِينِكُمْ الله تعالى بي مصلى زنده كرتاب ثُمَّ يُمِينُكُمْ بِهِروه تم كوموت دیتا ہے شَمَّ یَجْمَعُکُمُ کُھروہ تم کوجمع کرے گا اِلی یَوْمِ الْقِلْمَةِ قیامت والےدن کی طرف لاریب فنہ جس میں کوئی شک نہیں ہے واکے ب أَحُةُ رَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَيُن اكْثِرُلُوكُ تَهِينَ جَانِةً وَيِنَّهِ اورالله تعالى اى كے ليے ہے مُلك السَّمُوت ملك آسانوں كا وَالْأَرْضِ اورزمين كُ وَيَوْمَ تَقُوهُ مُ السَّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم موكَّى يَوْمَهِذِ الله دن يَّخْسَرُ الْمُنْطِلُور بِ نقصان الله أنين كَ باطل ير جلنے والے وَمَرٰي كُلُ أُمَّةٍ اورآب دیکھیں کے ہرگروہ کو جانیکة محصنوں کے بل بیٹھنے والا کُلُّی اُ مَّا ہِ مركروه كو تُدْعَى إلى كِتْبِهَا بلاياجائے گااس كے اعمال نامه كی طرف أَنْيَوْمَ تُخِزَور الدن م كوبدله دياجائ كالمتاكَّنةُ مُتَعُمَلُونَ ال چيز كاجوتم كرتے تھے ھٰذَاكِتُبُنَا يہمارى كتاب بِ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ جُو بولتی ہے تہارے اوپر حق کے ساتھ اِنّا کُنّا نَسْتَنْسِخُ بِ شک ہم لکھواتے ت مَا ال چِزِكُو كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ جُومٌ كُرتِ شَى فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا يس به برحال وه لوگ جوايمان لائے وَعَمِلُواالصّٰلِحٰتِ اور عمل كي الجھے فَمُدْخِلُهُ مُ رَبُّهُ مِ لِيلِ واطْل كرے گاان كوان كارب فِي رَحْمَتِهِ ايني

رحمت من ذلك مُوَالْفَوْرُ الْمُبِينُ يَبِي بِوه كامياني كلي -

كافروں كے مختلف گروہ تھے ۔ بعض قيامت كے قائل تھے وہ كہتے تھے كہ قيامت آئے گی اور بعض قیامت کے قائل نہیں تھاور کہتے تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ آھی لوگوں کا ذکر ہے وَقَالُوا اور کہاان لوگوں نے جوقیامت کے قائل نہیں تھے۔ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی۔کیا کہا متابعی نہیں ہے یہ اِلاحتیات الدُنیا مرماری دنیا كازندگى نَمُوْتُ وَنَحْيَا جَم مرتع بين اور جيتے بين - اوركوئى زندگى نبين - بلك بر عزوردارالفاظ من كميت تص وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ [المومنون: الما]" اورجم دوبارہ بیں اٹھائے جائیں گے۔ 'اور تعب کرتے ہوئے کہتے تھے ء اِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُوَابًا ذلكَ رَجْعٌ مبيعِيْدٌ [سورة ق: ٣]" كياجب بممرجاتين عاور بوجاتين ع منى يدوث كرآنا توبهت بعيد إن اوريكى كت في من يُحى الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ [سوره ينيين]" ان بوسيده بريول كوكون زنده كرے گا-"بس يهي دنيا كى زندگى ہے وَمَا يُهَلِكُنَا إِلَّالدَّهُولَ اورجمين بين بلاك كرتا مكرز ماند. "بعض حضرات فرمات بين كديد جود ہریے تھم کے لوگ ہیں جورب تعالی کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ ب ز مانہ خود بہخود چل رہا ہے اس کا چلانے والا کو کی نہیں ہے۔اور بعض حضرات فر ماتے ہیں كدوبر مرادموت بـ چونكدوه موت كتو قائل تص نَمُوْتُ وَنَحْيَا جم مرت ہیں اور زندہ ہوتے ہیں ۔ تو مطلب ہوگا کہ یہی ہم کو ہلاک کرتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ دہراللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے ایک نام ہے۔

زمانے کو گالی مت دو:

صديث پاك يس آتا ج لاتسبو الدَّهْرَ فَاتِي أَنَا الدَّرِ "زمان كوكالىن

دورُ اند کہومیں دہر (زمانہ) ہوں۔ "تم زمانے کوگالی دو گے تو میری طرف آئے گی۔ ہاں!

زمانے میں رہنے والے لوگوں کی برائی کی بات کرنا علیحدہ چیز ہے کہ اس زمانے کوگ کی بات کرنا علیحدہ چیز ہے کہ اس زمانے کوگ کی تو اس کے کرے ہیں۔ مثلاً ہود عالیے کے زمانے میں نافر مان قوم پر جب ہوا مسلط کی گئی تو اس کے متعلق آتا ہے فئی ایگام نئے حسات اوم سجدہ ۱۱]" منحوس دنوں میں ان پرعذاب آیا۔ "متعلق آتا ہے فئی ایگام نئے حسات آور ہوں اس نافر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر ذاتی طور پر خوست ہوتی تو مود علی اور ان کے ساتھی کیے بچے جنحوست تو ان لوگوں کے فروشرک کی وجہ ہے تھی۔ ہود عالی کی در اور است زمانے کوئر اکہنا سے خہیں ہے در براور است زمانے کوئر اکہنا سے خہیں ہے کہنا کہ زمانے کوئر اکہنا سے خبیں ہوتی ہے۔ کہاں میں اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی نبست ہوتی ہے۔

تو کہتے تھے کہ ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ و مَالَهُ مَٰ بِ ذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ ہِوہِ ہِمِی نہیں ہالک کرتا مگر زمانہ و مَالَهُ مَٰ بِنَ ہِیں ہے ان کواس کا پھیلم ۔ یہ و سے صدری ننے ہیں۔ زمانہ کس کے قبضہ بیں وہ مگر گمان کی تواللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اِن هُمَٰ اِلّا یَظُنُونَ نہیں ہیں وہ مگر گمان کی باتیں کرتے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَ إِذَائَتُنَا عَلَيْهِمَٰ اِلَّا اَنْ اَلَٰ اللَٰ اللَٰ کَالَٰ اللّٰ کہ ہُمِن اللّٰ کہ ہُمِن کہ میں اوجائے کہ کل قیامت آئے گی اور اگر تم میں کہ سے مال لیں؟

ال کے جواب میں رب تعالی فرماتے ہیں قل اے نی کریم مَثَافِیدًا! آب ان كوكهددي مارنا اورزنده كرنا جارے اختيار مين بيس ٢ الله يُحْدِيْكُو ثُمَّ يُحِينُكُمْ الله تعالیٰ بی تم کوزندہ کرتا ہے پھر الله تعالیٰ بی تم کو مارے گا۔ موت وحیات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے باپ دادوں کوزندہ کر کے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں۔ زندہ کرنا، مارنارب تعالیٰ کا کام ہے۔ہم سے پیمطالبہ بے جاہے موت دحیات رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے پھر وہی شمصیں مارے گا 🕯 🚉 یَجْمَعُکُمُ الى يَوْمِ الْقِلْهَةِ عَمروهُم كُوجِم كرے كا قيامت كدن كى طرف-س لوا لاريْبَ فيه جس قیامت کے دن میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے تم تسلیم کرویا نہ کرو قیامت آ کررہے گی وَلٰكِنَّ أَكُثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَيكن اكثر لوكنيس جانة ويهي بي شوشة جهورت ہیں اور لوگوں کوشکوک وشبہات میں مبتلا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بھی قائل ہو۔ کیونکہ اس بات کا انکار کافر ومشرک نہیں کرتے تھے كدان سے جب يوجها جاتاتھا كتميس سنے بيداكيا ہے تو كہتے اللہ تعالى نے بيداكيا ج مَنْ يُدَبِّدُ الْكَمْدَ "اسسار عنظام كوچلانے والاكون بے-" كہتے الله تعالى ای با تا ہے۔ جبتم بیساری چیزیں سلیم کرتے ہوتو قیامت کے انکار کا کیامعنی ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جوشھیں مارتا جلاتا ہے وہی دوبارہ بھی زندہ کرے

وَلِلْهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ اور الله تعالى بى كے ليے ہملک آسانوں كا اور خلک آسانوں كا اور خلک بھی ای كا اور خلک بھی ای كا ہم تعصیں والد ہے ہیں كہ وہی ہم جمعیں جمع كرے گا وَيَوْمَ تَقُوْمُ اِلَى اللهِ عَلَى كَا مِنْ مُعَمِّلُ حَوَالُهُ وَيَةِ مُتَقَوْمُ اِللَّى مُعَمِّلُ حَلَى كَا مُنْ مُعَمِّلُ حَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

توفر مایااس دن نقصان اٹھائیں کے باطل پر چلنے دالے ویڈی کُلُ اُمّیۃ جَائِیۃ اور آپ دیکھیں گے ہرگروہ کو کہ دہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے دالے ہوں گے جیسے ہم التیات ہیں بیٹھنے ہیں۔ بیحالت بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنے کی ہے اور جساٹیہ ہو کامعنی مُرخت مِی کرتے ہیں کہ دیکھیں گے آپ ہرگروہ کو اکتھے۔ یہودیوں کو ایک جگہ اکتھا کیا جائے گا ، ہندووں کو تیسری جگہ اکتھا کیا جائے گا ، ہندووں کو تیسری جگہ اکتھا کیا جائے گا ، ہندووں کو تیسری جگہ اکتھا کیا جائے گا ، ہندووں کو تیسری جگہ اکتھا کیا جائے گا۔ ای طرح اعمال کے اعتبار سے بھی الگ الگ گروہ ہوں گے۔ زانیوں کا الگ گروہ ، چوروں کا الگ گروہ ، دھوکے بازوں کا الگ گروہ ، دورگروہ ، تو فر مایا الی جَھَنَم ذُمَرً ا'' اور چلائے جائیں گے کا فرلوگ جہنم کی طرف گروہ درگروہ ۔ 'تو فر مایا آپ ان کو دیکھیں گے آپ ان کو دیکھیں گ

www.pestalloabooks.net

ا تصفی مول کے کُلُ اُ مَا يَتُدْ عَي إلى كِتْبِهَا جركروه كوبلايا جائے گااس كے اعمال نامه كى طرف بيدائش سے كروفات تك كاسارار يكاروْساتھ ہوگا عَن الْيَعِيْن وَ عَن الشِّمَالِ قَعِيْد [سورة ق] "أيك فرشة دائيس بيفاع اورايك فرشته بائيس بيفاع ـ ' دائيں طرف والانيكياں لكھتاہے اور ہائيں طرف والا برائياں لكھتاہے بچيرَ امَّا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ [سوره انفطار: ياره ٣٠]" وه باعزت لكصف والي بين وه جائة ہیں جو کچھتم کرتے ہو۔' فعل بھی لکھتے ہیں قول بھی لکھتے ہیں۔ آ تکھوں کے اشارے تک لکھتے ہیں۔جس وقت ریکارڈ سامنے آئے گا پھر کہیں گے کیلو یُستنا مال هذا الْكِتاب لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا آخْطِهَا [الكهف: ٣٩]" افسول بمارے ليے كيا ب اس کتاب کو کہ بینیں چھوڑتی کسی چھوٹی چیز کواور نہ بڑی چیز کو گراس نے اس کوسنجال رکھا ہے۔''سب کچھاس میں درج ہے ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی ورج مول كى حَمْم موكا إقْدَاء كِتلبك كَفْنِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [بن اسرائیل: ۱۲ ]'' پڑھانی کتاب کافی ہے تیرانفس آج کے دن تجھ برمحاسبہ کرنے والا۔'' قیامت دالے دن اللہ تعالیٰ ہرایک کواتنی استطاعت عطافر مائیں گے کہ وہ اپنی کتاب خود یر ہے۔ جب پڑھناشروع کرےگا۔ چندورق پڑھےگا۔رب تعالیٰ فرمائیں گے ذراتھہر جا هَـلْ ظَلَّمَكَ كَتَبَيِّتْ " كيامير فرشتول نے تجھ پركوئي زيادتي تونہيں كى- "كيے گانہیں میں نے جو کچھ کیا ہے وہ لکھا ہے۔ تھم ہوگا آ کے پڑھو چندورق اور بڑھے گا۔رب تعالی فر ما ئیں گے بتلاؤ میرے فرشتوں نے ہجھ پر کوئی زیادتی تونہیں کی؟ کے گانہیں میں نے جو کچھ کیا ہے وہی کچھ لکھا ہے۔ تو بندہ اینے اعمال نامہ کوخود پڑھے گا۔ آج دنیا میں اليے لوگ بھی ہیں کہ جن کے حافظے کمزور ہیں۔ قیامت والے دن حافظ قوی کر دیا جائے

WAVE DESTRICTED TO STATE

گا۔سب کچھ یادآ جائے گا۔

تو فر مایا ہر گروہ کو بلایا جائے گااس کے اعمال نامہ کی طرف۔ ہرایک کارول نمبر ہو گا۔ پھرمومنوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دوسروں کو بائیں ہاتھ میں أَنْيَوْمَ تُحْذِوْنَ آج كِون مُصِيل بدلد ما جائكًا مَا ال يِيزِكَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ جو کھم کرتے تھے۔اللہ تعالی فرمائیں کے ھٰذَاحِۃ بُنَایَنْطِقَ عَلَیٰکُمْ بِالْحَقِّ یہ ہاری کتاب ہے جس میں شہارے اعمال ہیں بولتی ہے تمہارے اوپر حق کے مطابق۔اس میں زا (سراسر)حق ہی حق ہے۔قول بغل اور اشارے میں کوئی زیادتی نہیں ہے بغیر کسی کی بیش کے سب کھواس میں موجود ہے اِنّا گنّائستَنْسِخ بے شک ہم کھواتے تھے مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ال چِزِكُوجُوتُم كرتے تھے۔ محكمہ كراماً كاتبين كے فرشتے لكھتے تھے۔ دو کی ڈیوٹی دن کی اور دو کی رات کی ہوتی ہے۔عصر اور فجر کی نماز کے وفت ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔نکیاں لکھنے والا فرشتہ دائیں طرف بیٹھا ہے اور برائیاں لکھنے والا بائیں طرف مَايَلُفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيْدٌ [ سوره ق باره ٢٦] " نبيس بولتاوه كوئى لفظ مگراس کے پاس نگران ہوتا ہے تیار۔''زبان سے نیکی وبدی کی جوبھی بات نکلی فوراً لکھ لیتا ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل دیکھو کہ نیکی کی بات زبان سے نکلتی ہے یا کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کو وہ فوراً لکھ لیتا ہے اگر بری بات کوئی زبان سے نکلتی ہے اور برائیاں لکھنے والا فرشته لکھنے کی تیاری کرتا ہے تو دائیں طرف والافرشتہ تھم دیتا ہے کہ نہ کھو لَعَلَّهُ يَتُوْبُ '' ہوسکتا ہے تو یہ کرے۔''اگر بندہ فوراً تو یہ کر لے تو وہ برائی نہیں لکھتا۔اگر تو یہ نہ کرے تو پھر حکم دیتاہے کہ کھو کیونکہ دائیں طرف والافرشتہ افسرے بائیں طرف والے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضرت علی جب مجلس سے اٹھتے تھے تو یہ دعا

www.besturdubooks.net

پڑھتے تھے سُبحانک اللّٰهم و بحمدات لا الله الا انت استغفرت واتوب اليك فرمايا كمجلس مِن الركوئي كمي كوتائي ہے تواس دعا كى بركت سے وہ غلطيال اور گناہ معاف موجا كي سركت سے وہ غلطيال اور گناہ معاف موجا كي سرك الركوئي كمي كون برمبرلگ موجا كي سرك الربند نے جلس ميں نيكيال مى ہول گي توبيد عا نيكيول برمبرلگ جائے گی۔

تو فرمایا بے شک ہم لکھواتے ہیں وہ چیز جوتم کرتے ہو فَا مَّالَّذِیْنَ اَمَنُوا کیں ہہ ہرجال وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اور عمل کرتے ہیں اچھے فَید خِلَهُ وَرَبُّهُ وَ کِی داخل کرے گاان کوان کارب فِی رَحْت ایمان کو ایک رحمت فید خِلَهُ وَرَبُّهُ وَ کِی داخل کرے گاان کوان کارب فِی رَحْت میں ۔ وہ رحمت کامقام جنت ہے دلیک مُوانفؤزُ الْمَیِیْنَ یہی ہے وہ ہوی کا میا لی ۔ اللّٰہ تعالیٰ تمام مونین اور مومنات کونصیب فرمائے۔



www.besturaubboks.not

# وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا "أَفَكُمْ عِنْكُنُ إِيْتِي

تُعْلَىٰ عَلَيْكُمْ وَالْسَعَكَمْ وَكُنْتُمْ وَوَمَّا تُخْدِمِينَ ﴿ وَمُنَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنَى وَالسّاعَةُ لِارْيَبَ فِيهَا قُلْتُمْ مِّانَكُورِي مَا السّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ الْإِظْنَا وَمَا مَعْنَ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿ وَمُنَالَهُمُ السّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ الْإِظْنَا وَمَا مَعْنَ اللّهِ مُواكُمُ اللّهُ مُواكُمُ اللّهُ مُواكُمُ اللّهُ مُواكُمُ السّائِمُ مُنَا اللّهِ مُواكُمُ السّائِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللل

وَامَّاالَّذِ مِن كَفَرُوا اوربه برحال وولوگ بخول نے كفركيا (ان سے كها جائے گا) اَفْلَوْ تَصُن أَيْتِي كيا پُل نہيں تھيں ميرى آيتيں تُتُلى عَلَيْكُو اَيْتِي كَا بُونِ مِن اَيْتِي كَا بُلُون اَيْتِي كَا بُلُون اَيْتِي كَا بُلُون اَيْتِي كَا بُلُون اَيْتُ اور جس وقت كها مُحْدِ مِيْن اور جس وقت كها جاتا ہے اِنَّ وَعُد اللهِ وَقَى الله تعالى كا وعده سيا ہے قَالسَّاعَ لَهُ لَا وَيَبَ وَيُعَالَى اَللهُ وَيَا اللهِ وَيَا مِن مِن كُونَ شَكُ نَهِ مِن اَيْنَ فَلُنُ اِلْاَقْلُ اللهِ وَيَا مِن مِن كُونَ شَكُ نَهِ مِن اللهُ وَيَا مِن اِنْ اَللهُ وَيَا اللهُ وَيَا مِن كَا اللهُ وَيَا مِن كِيا ہے اِنْ فَظُنُ اِلَّا فَلَا اللهُ وَيَا مِن كِيا ہے اِنْ فَظُنُ اِلَّا فَلَا اللهُ وَيَا مِن كِيا ہے اِنْ فَظُنُ اِلَّا فَاقًا اللهِ وَيَا مِن كُلُونَ اللهُ وَيَا مِن كِيا ہے اِنْ فَظُنُ اِلَّا فَاقًا اللهِ وَيَا اللهُ وَيَا مِن كِيا ہے اِنْ فَظُنُ اِلَّا فَاقًا اللهُ ال

مم بين خيال كرت مرخيال كرنا قَ مَانَحْهِ مِي بِمُسْتَيْقِنِيْنَ اور بين بين مِم یقین کرنے والے وَبَدَالَهُ وَ اور ظاہر ہوجائیں گی ان کے لیے سیّات مَا عَمِلُوا برائيال جووه كرتے تھ وَحَاقَ بھن اور كھير لے كى ان كو مَّا كَانُوْا ب يَسْتَهْزِءُونَ وه چيزجس كِساتهوه مُصْمُهاكرتے تھے وَقِيلَ اوركها جائے گا الْيَوْمَ نَنْسَكُمْ آج كدن مم نے بھلادیاتم كو كمانسنتُمْ جيها كم في بهلادياتها لِقَاءَ يَوْمِ كُوهُ هٰذَا الله دن كي ملاقات كو وَ مَا وْمَكُمُ النَّارُ اورتهاراتُه كانادوز حْب وَمَالَكُمْ مِّن نُصِرِيْنَ اورنهيس ہے کوئی تمہاری مدد کرنے والا دلی خرباً نگھ سیال کیے کہ بے شک تم نے الَّخَذُتُ مُ اللَّهِ هُذُولًا بنالياتم نے الله تعالى كى آيتوں كو صلحا كيا موا قَ غَرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا اوردهوك مين ڈالاتم كودنيا كى زندگى نے فَالْمَهُمَ يس آج كون لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا نَهِينَ لَكَالِم اللهِ سَكَاس دوزخ سے وَلَاهُمْ يُسْتَغْتَبُونَ اورندان كومعافي كاموقع دياجائكا فَيلُهِ الْحَمْدُ لِينَ الله تعالی کے لیے ہے تعریف ریب السّلوٰتِ جورب ہے آسانوں کا وَرَبِّ الْأَرْضِ اورز مِين كارب م رَبِّ الْعُلَمِيْنَ بَمَام جَهَانُول كارب ے وَلَهُ الْحِبْرِيَاءِ اوراى كے ليے ہرائى فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ آسانوں مین اورزمین میں وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحُكِيْمُ اوروبی ہے غالب حكمت والا

#### ربطآيات :

کل کے سبق کی آخری آیت کریمہ میں تم نے پڑھا کہ جولوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی کامیابی ہے بڑی۔ اب دوسری مدے لوگوں کا ذکر ہے۔

فرمایا وَاَمَّاالَّذِینَ کَفَرُ وَا اور به ہر حال وہ لوگ جو کافرین اللہ تعالیٰ کی توحید کے ، رسالت کے اور قیامت کے ان سے پوچھا جائے گا اَفَلَمْ دَتُکُونَایِتِی نَتُلِی عَلَیْکُمْ کیا پس نہیں تھیں میری آیتیں پڑھی جا تیں تم پر کیا اللہ تعالیٰ کے بیغیر مبلغ تمہارے پاس نہیں آئے تھے ؟ تمھیں نیکی کا راستہ نہیں بتلایا ہا؟ کافر لوگ جواب دیں گے قسل جَاءَ نَا نَدِیْرٌ " تحقیق آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا فَکَنَّ بُنا وَ قُلْنَا مَا نَزُلَ اللّهُ مِنْ شَیْ وَ اِسورة الملک]" پس ہم نے جھٹلا دیا اس کو اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی شے مازل نہیں کی ۔'فر مایا اِن انْتُمْ اِلَّا فِسی ضَلْلٍ کَبِیْدٍ " نہیں ہوتم مُرکھی گراہی مازل نہیں کی ۔'فر مایا اِن انْتُمْ اِلَّا فِسی ضَلْلٍ کَبِیْدٍ " نہیں ہوتم مُرکھی گراہی میں ۔' فَاسْتَکُبُرُ تُسمْ پس تَعْ کَبُر کیا وَ گُلُتُمْ قَوْمًا مُّجْدِ مِیْنَ اور تھے تم مجرم اوگ ۔ اب تم ایخ جرم کی سز اہمیشہ کے لیے جگتو ہم نے تکبر کیا جی کو گھر ایا باطل پرڈ نے لوگ ۔ اب تم ایخ جرم کی سز اہمیشہ کے لیے جگتو ۔ تم نے تکبر کیا جی کو گھر ایا باطل پرڈ نے اسے ۔ ۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَإِذَاقِیٰلَ اورجس وقت کہاجاتا تھا اِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ اللهُ عَلَى اللهُ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے وَالسَّاعَةُ لَا رَیْبَ فِیْهَا اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے ضرور آئے گی۔ دنیا میں جب شمصیں یہ کہا جاتا تھارب کا وعدہ سچا ہے قیامت ضرور آئے گی۔ دنیا میں جب شمصیں یہ کہا جاتا تھارب کا وعدہ سچا ہے قیامت ضرور آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے فیلٹ نے می کہتے تھے مَّانَدُرِیْ مَاالسَّاعَةُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ کُونَ مَنْ کُنِیْ ہُونی ہے۔ تم نے قیامت کا انکار کیا اور کہا ہم نہیں جانے قیامت کیا ہے۔ قیامت کیا چیز ہوتی ہے۔ تم نے قیامت کا انکار کیا اور کہا

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُونِيْنَ '' ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جائیں گے۔'کل کے بق میں تم پڑھ چکے ہوا تھوں نے کہا ماھی اللہ حیاتُ نبا اللہ نیکا نکوت و نکھیا '' نہیں ہے بیگر ہماری و نیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔' کوئی قیامت نہیں ہے اِن ذَخُلَنُ اللّا عَلَالُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ ع

### عقيده آخرت:

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے قیامت کاعقیدہ بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لا نا ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات اور افعال میں وحدہ لاشریک لہ ہے اور رسالت پر ایمان لا نا ضروری ہے کہ حضرت آ دم علیہ سے لے کر حضرت محمد رسول میں قوموں میں جتے بغیبر شریف لائے ہیں تمام کے تمام برحق بغیبر سے اور آبی اپنی قوموں کے لیے بغیبر سے اور حضرت محمد رسول اللہ میں آبی خاتم النہ بین ہیں۔ اور تمام قوموں کے لیے بغیبر ہیں۔ ای طرح قیامت پر ایمان کہ ایک دن ساری کا نئات فنا ہوجائے گی پھر وہارہ زندہ ہوکر میدان محشر میں چیش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لا نا ہے، فرشتوں پر ایمان لا نا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں ان کوشلیم کے بغیر کوئی آ دی مسلمان نہیں فرشتوں پر ایمان لا نا ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں ان کوشلیم کے بغیر کوئی آ دی مسلمان نہیں

تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم قیامت پر یقین رکھنے والے نہیں ہی ہم نہیں مانے وَبَدَ اللّٰهُ مُسَیّاتُ مَاعَدِ لُوا اور ظاہر ہوجا کیں گی برائیاں جووہ کرتے تھے۔ بس مرنے کی دیر ہے قیامت شروع ہوجائے گی۔ مرتے وفت ہی فرشتے نظرا تے ہیں ملک الموت اور ائن کے بیجھے تقریباً اٹھارہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو ملک الموت اور ائن کے بیجھے تقریباً اٹھارہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو ملک الموت

WWW.destrict

روح تبض کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ فرشتے خوشبودار جنت کے تین کہ اس کو اس
کر لے جاتے ہیں اور جنت کے ہر دروازے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس
دروازے سے لے کر جاؤ۔ سات آسان طے کر کے ہیڈ کوار ٹرعلیین تک پہنچاتے ہیں نام
درون کرانے کے لیے ۔ اوراگر بدہت تو جہنم کے بد بودار ثاث میں لپیٹ کر لے جاتے
ہیں لا تُعقّبہ کھی آبواب السّم آءِ [الاعراف: ۴۳]" ان کے لیے آسان کے
درواز نے بیں کھولے جاتے۔" اس کو نیچ کھینک دیا جاتا ہے۔ سات زمینوں کے نیچ
محتین مقام ہے جوکافروں اورمشرکوں کی روحوں کا ٹھکانا ہے ان کا نام وہاں درج کیا جاتا
ہے۔ تو مرنے کے ساتھ ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد افسوش کرنا کام
نہیں آئے گانہ تو بکا موقع ملے گا اور نہ تو بہ قبول ہوگی۔ کیوں کہ ایمان بالغیب کا اعتبار
ہے۔ جب سب پھے ساسے آگیا تو ایمان بالغیب تو نہ رہا۔

توفر مایا کہ ظاہر ہوجا کیں گی برائیاں جووہ کرتے تھے وَ کا قَبِهِمْ مَا کَانُوٰ اِبِهِ

یَسْتَهْذِیُوْنَ اور گھیر لے گی ان کووہ چیز جس کے ساتھ دہ صفحا کرتے تھے۔ آج تو کہتے

ہیں کہ عجیب ہے کہ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز آگ میں تھو ہراور ضریع کا درخت بھی ہو
گا، سانپ اور بچھو بھی ہوں گے اس میں بندے جل کر مریں گے بھی نہیں اور سانپ بچھو
جلیں گے بھی نہیں۔ آج یہ جن چیز وں کا غداق اڑاتے ہیں وہ ساری چیزیں سانے آجا میں گی وقیل اور کہا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے الْمَوْعَ نَذُنْ ہے مُنْ آئی کے دن ہم تم کو بھلادیں گے۔ رب تعالی تونسیان سے پاک ہے۔

نَسِمِنْتُهُ لِقَا عَیَوْمِ کُهُ وَهٰذَا جیما کرتم نے بھلادیا تھااِس دن کی ملاقات کو۔جس طرح تم نے اس دن کی پروانہیں کی رب تعالی اپنی رحمت سے تمھیں بھلا دیں گئے وَمَا وُسِکُهُ النّارُ اور تمہارا ٹھکانا دوز نے ہے۔دوز نے میں جاؤ بمیشہ کے لیے۔ آئ دنیا کی آگ میں کوئی آدمی انگی نہیں ڈال سکی اور بخاری شریف اور مسلم شریف کے مطابق جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا خیز ہے اور جہنم کا ایک طبقہ دوسرے طبقے سے پناہ مانگیا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی کہ
اے پروردگار! اس کی حرارت اور تپش نے مجھے جلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ تو
سانس لے لے۔ تو یہ جوسخت گرمی ہے یہ جہنم کا ایک سانس ہے اور یہ جوسخت سردی ہوتی
ہے یہ جہنم کے شنڈے طبقے کا ایک سانس ہے۔

توفر مایاتمهارا ٹھکانا دوز خ میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا ڈیگھ با آنگھ سے تمہاری مدد کرنے والا یہ دوز خ میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا ڈیگھ با آنگھ سے اس لیے کہ بے شکتم نے انتھائی کی آنیوں کو مصفحا کیا ہوا۔
مصفحا کیا ہوا۔

کا فروں کا قرآنی سورتیں کے ناموں کا نداق اڑا تا۔ \cdots

قرآن کریم کی ایک سورت کانام بقرہ ہے۔ بقرہ کامعنی ہے گائے اور ایک سورت کانام نساء ہے نساء کامعنی ہے عور تیں ، ایک کانام ما کدہ ہے۔ ما کدہ کامعنی ہے دستر خوان ۔ ایک کانام انعام ہے انعام کامعنی ہے مویش ۔ ایک کانام کل ہے ۔ کل کامعنی ہے تہدکی محمیاں ۔ ایک کانام ہے عنکبوت ، عنکبوت کامعنی ہے مگڑی ۔ تو کافر لوگ آپس میں بیشرکر

پیس مارتے سے اور اس طرح قر آن کریم کا نداق اڑاتے تھے۔ ایک کہتا بھائی مجھے گائے کے ساتھ پیار ہے لہذا بقرہ مجھے دے دومیں اس کا دورھ پیتارہوں گا۔ دوسرا کہتا میں کھانے کا بڑا شوقین ہوں مائدہ مجھے دے دو۔ تیسرا کہتا کہ میں عورتوں کا بڑا شوقین ہوں سورۃ النساءمیرے حصے میں رہنے دو \_کوئی کہتا کہ میں جانوروں کا بڑا شوقین ہوں انعام میرے یاس رہنے دو۔کوئی کہتا مجھے شہد کی تھیوں کے ساتھ بڑا پیار ہے لہذا تحل میری ہے۔ کسی کو کہتے کہ بھتی البجھے عنکبوت دیں گے۔ تواس طرح قر آن کریم کانداق اڑاتے۔ اوظالموارب تعالی نے قرآن کریم میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ شمصی سمجھانے کے لیے ہیں تم نے ان کا نداق اڑا ناشروع کردیا ہے۔ تو فرمایا کہ بیدوزخ میں تمہار اٹھکانا ال لي ب كم ف الله تعالى كآيات كماته مذاق كياب وَغَرَّ نَكُمُ الْجَيُّوةُ الدُّنْيَا اوردهو کے میں ڈالاشھیں دنیا کی زندگی نے ہم نے دنیا کوسمجھا آخرت کی طرف توجہ بی نہیں کی۔ آج دنیا کا حال ہے ہے کہ ہر چیز کو مادی نقط کاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان مغربی قوتوں نے ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ ہر چیز کو مادی نقط اُنگاہ سے دیکھتے ہیں۔اگر چہ سارے ایسے نہیں ہیں الحمد للہ! دین پر چلنے والے بھی موجود ہیں لیکن دین پر چلنے والے اوردین کی کوشش کرنے والے نسبتا بہت کم بیں گرموجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ٱتخضرت مَالِيَا كَافر مان ٢ لا تَدَالُ طَائِغَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقّ "ميرى امت ميس ايكروه حق برقائم رب كا-" دنيا كى كوئى طاقت ان كوحق ے ہٹانہیں سکے گی۔ 'مصیبتیں جھیلیں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے تن کونہیں جھوڑیں ئے۔لیکن دنیا کی اکثریت گمراہ ہے۔فرمایا فَالْیَوْعَ لَایُخْرَجُوْنِ مِنْهَا پِس آج کے ون نه نکالے جائیں گے اس دوز خ ہے وَلا هُمْدِیسْتَعْتَبُون اور نه ان کومعافی کا

موقع دیا جائے گا۔بعض دفعہ ایہا ہوتا ہے کہ مجرم کو کہا جاتا ہے کہ معافی ما نگ لو،ضانت دے دو کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے لیکن قیامت والے دن کافروں کومعانی کاموقع تہیں دیا جائے گا فیلہ الْحَدُد پس الله تعالیٰ بی کے لیے بعریف رب السَّمُونِ جورب المانول كا ورتبالارض اورزمين كارب مدرمين مي جتنی مخلوق ہے تمام کارب اللہ تعالی ہے رَبِ الْعَلَمِينَ تمام جہانوں کارب ہے۔ انسان کے جہان کا رب، فرشتوں کے جہان کا رب، جنات اور حیوانات کے جہان کا رب ۔سب کا پروردگارصرف اللہ تعالیٰ ہے۔اگر ہم رب کا بی مفہوم سمجھ کیس تو شرک کے قریب نہیں جا تیں عے۔رب کامعنی ہے تربیت کرنے والا۔ تربیت کے لیے ہوا کی بھی ضرورت ہے،خوراک کی بھی ضرورت ہے، لباس کی بھی ضرورت ہے، رہائش کی بھی ضرورت ہے۔ بیتمام ضروریات بوری کرنے والاصرف اللہ تعالی ہے۔ تو رب بھی وہی ہے اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے سواکس کے پاس نبیں ہیں۔اس کے سوانہ کوئی مالک ہے،نہ خالق ہے، نہ کوئی رب ہے۔اور جو برور دگار ہے وہی مشکل کشا، حاجت روا، فریا درس اور وست گیرے۔ جب یہ بات مجھ آ جائے گی تو شرک قریب نہیں آ سکتا۔ گرہم نے تو قر آن کی بنیا دی اصطلاحات ہی کونہیں سمجھا۔

وَلَهُ الْحِيْرِيَاءِ اورالله بَل كے ليے ہے برائی في السَّاوتِ وَالْأَرْضِ

آ انوں میں اور زمین میں۔القد تعالیٰ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے۔اللہ اکبرکامعنیٰ ہے

اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ باقی ہر چیز فائی ہے۔اللہ تعالیٰ ک

ذات کی نہ ابتداء ، نہ انتہاء ، نہ اس کے لیے موت ، نہ بیاری ، نہ صدمہ نه دکھ ، نہ تکلیف ، وہ

ہر کمزوری سے یاک ہے۔ ہم اس کی حقیقت کونہیں مجھ سکتے۔

ول میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے ہے۔ بس جان گیا میں کہ تری پہچان یہی ہے

اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کی نہیں جان سکتا اس کو اس کی قدرتوں اور نشانیوں ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس نے آسان بنائے ، زمین بنائی ، تمام جہان پیدا کے اور سب کی ضرور یات پوری کرنے والا ہے ، وہ رب ہے۔ اس کے لیے بڑائی ہے آسانوں میں اور زمین میں وَهُوَالْعَرِیْرُ الْحَدِیْدُ اور وہی عالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کوغلبہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمتوں کوخود سمجھتا ہے ماصل نہیں ہوسکتا۔ اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی حکمتوں کوخود سمجھتا ہے ہم تم نہیں سمجھ سکتے۔

الحمدللد! آج مجادى الاولى ۵ ۳۳ اهه مطابق ۱ مارچ ۱۰ ۲ ء، يجيسوال بإره ممل موا\_



www.besturdubooks.net



تفسير



(مکمل)

(جلد....)

## وَ الْمَالِينَ ٢٥ ﴾ ﴿ إِنَّ الْمُؤْتُونُ الْمُخْفَافِ مَكِّيَّةٌ ٢١ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٢٥ أَلَكُ اللَّهُ ٢٥ أَلَ

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

خَفَّ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ يَكَابِ اتَّارَى مُوكَى جَ مِنَ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ كَلُمُوفَ مِنَ اللهُ عَالَى كَلُمُوفَ مِنَ الْعَزِيْزِ جُوعًا لَبَ جَالَتُ الْمُتَكِيْمِ جُوحَمَّتُ والاَّبِ مَا خَلَقُنَا الشَّمُوٰتِ نَهِي بِيداكيا بَم نِي آيَانُول وَ وَالْاَرْضَ اورز مِين كو وَ خَلَقُنَا الشَّمُوٰتِ نَهِي بِيداكيا بَم نِي آيَانُول وَ وَالْاَرْضَ اورز مِين كو وَ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ہیں عَمَّآ اس چیزے اُندروا جس چیزے ان کو ڈرایا گیا مُغرِضُونِ اعراضُ كرتے ہيں قُل آڀكهديں اَرَءَيْتُمْ بھلاتم بتلاؤ مَّاتَ مُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وه جن كوتم يكارت بوالله تعالى سے نيے أَرُونِيْ وَكُمَاوَمِحِهِ مَاذَاخَلَقُوْامِنَ الْأَرْضِ كَيَابِيدًا كَيَابِ الْعُولِ فَيَ زمین سے آخ لَهُ مُشِرْكِ یاان کے لیے کوئی شراکت ہے فی السَّمُوٰتِ أَسَانُول مِنْ إِيْتُونِيْ الأوُمِيرِ عِياسَ بِكِتْبِ كُونَى كَتَابِ مِّرْ أَقَبُل هٰذَ الله يه أَوْاَثْرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ يَاكُونَى نَثَانَى عَلَم كَ ادِنْ كُنْتُمْ طدِقِيْنَ الرَبُومُ عَيْ وَمَنْ أَضَلُ اوركون زياده مراه م مِمَنْ ال ے يَكْ عُوامِنْ دُونِ اللهِ جو يكارتا م الله تعالى سے نيے نيے مَن أَلا يَسْتَجِيْبُلَهُ ال كُوجُونِينَ بَنْ عَلَا ال كَا يَكُارِكُو إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ قَيامت كدن تك وَهُمْ عَنْ دُعَا بِهِمْ غَفِلُونَ اوروه ان كَى يكارت عَافل بين وَإِذَا كُثِيرَ النَّاسُ اورجس وقت جمع كيه جائيس كَلُوكُ كَانُوْ الْهُمُ أَعُدَاءً . مول کے وہ ان کے وہن ق کانو ابعباد تھے کفیرین اور مول کے وہ ان کی عبادت کاا نکار کرنے والے۔

#### تعارف سورة:

اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف جمع ہے جسٹھٹ کی۔ اس کامعنی ہے۔ یہ اس سورہ میں قوم عاد کا ذکر ہے جہاں وہ رہتے تھے وہاں ریت کے

بڑے بڑے ٹیلے تھاں وجہ ہے اس کا نام احقاف ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو کی تھیں۔ اس کے چار رکوع اور ہوئی۔ اس سے پہلے پنیسٹھ (۱۵) سورتیں نازل ہو کی تھیں۔ اس کے چار رکوع اور پینیتیں (۳۵) آیات ہیں۔ لیم کے متعلق کی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق بیاللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ حاسے حمید مراد ہے اور میم سے مجید مراد ہے۔ یہ اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں۔

تَنُزيْلُ الْكِتْبِ بِيهِ الرَّاسِ المن جوكتاب باس كِمتعلق الله تعالى فرمات بیں یہ کتاب اتاری ہوئی ہے مِنَ اللهِ الله تعالیٰ کی طرف سے الْعَزیْر جو غالب ہ انْ عَكِيْمِ جو حكمت والا ہے۔ الْعَزِيْنِ سے الله بات كى طرف اشارہ ہے كماللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے بیر کتاب ساری دنیا پر غالب ہوگی کا فروں نے بخالفوں نے بڑی ركاوميس كمرى كى بين مرالحمدالله! بيقرآن يهيلتابى كياب المديني ساس بات كى طرف اشارہ ہے کہ اس کی باتیں حکمت والی ہیں۔اس کتاب کا موضوع اللہ تعالیٰ کی تو حید ہے۔آگے توحید کامسکہ بیان فرماتے ہیں ماخکفناالسّموٰتِ وَالْأَرْضَ نہیں پیداکیا ہم نے آسانوں کواورزمین کو وَمَابَيْنَهُمَا اورجو پھوان کے درميان ہے مثلاً: جاند، سورج ،ستارے ہیں ،فضاہے ، پہاڑ ہیں ، دریا ہیں ، درخت ، ٹیلے اور قصلیں ہیں اور بے شارمخلوق ہے جو کچھ بھی ہے اِلْابالْ عَقْ مَرْق کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے ان کے پیدا كرنے كاكوئى مقصد ہے ہے فائدہ ہيں بنايا وَأَجَلِ مُّسَبَّى اورا يك مدت مقررتك \_ ان کی ایک میعادمقرر ہے۔اس کے بعد نہ زمین رہے گی اور نہ آسان ۔ کیوں کہ جس مقصد کے لیےان کو بنایا تھاوہ پوراہو گیا ہے۔

مدار تعمیر کے جاتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان میں پڑھنے والے پڑھیں گے اور
ایک ان کی تعلیم کے لیے نصاب ہوتا ہے اور اس نصاب کو پورا کرنے کے لیے وقت ہوتا
ہے کہ یہ نصاب تم نے دوسال میں پورا کرنا ہے یا چارسال میں مثال کے طور پر۔
نصاب کمل ہونے کے بعد امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ عمارتیں بے مقصد نہیں بنائی گئیں۔ اک
طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اس کے لیے دین ایک نصاب
ہے ، انبیائے کرام عالیہ معلم ہیں۔ انھوں نے ہمیں بنایا ہے کہ تم اپنا عقیدہ درست کرو
ہنمازیں پڑھو، روزے رکھو، جج کرو، زکو ق دو۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی بنائے اور جونہ
کرنے کے ہیں وہ بھی بنائے ہیں۔ ہم نے اس نصاب کی شکیل کرنی ہے۔ پھر ایک وقت
کرنے کے ہیں وہ بھی بنائے ہیں۔ ہم نے اس نصاب کی شکیل کرنی ہے۔ پھر ایک وقت
تری گا کہ امتحان لیا جائے گا۔ جب مقصد پور اہوجائے گا تو زمین اور آسان کی عمارت کو

عقل مندول کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دبین ما خیکھ نے شاہ باطلاً [آل عمران: ۱۹۱]"اے ہمارے رب اتو نے آسانوں اور زمین کو بے مقصد پیدائہیں کیا۔"مقصد پورا ہوجانے کے بعدان کوختم کردیا جائے گا۔ سورة الانہیاء آیت نمبر ۱۰ میں ہے یوم نظوی السّماء کطتی السّجلّ جائے گا۔ سورة الانہیاء آیت نمبر ۱۰ میں ہے آسانوں کوشل لپیٹ دینے طومار کے لکھے ہوئے لیا نگھنٹ بن جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسانوں کوشل لپیٹ دینے طومار کے لکھے ہوئے کاغذوں کو۔"اورزمینوں کے اوپر پہاڑ، ٹیلے برابر کردیئے جائیں گے۔ کوئی نشیب وفراز نبیس ہوگا۔ سورہ طاآیت نمبر کو ایس ہے لا ترای فیٹھا عوجًا وَلا آمَتًا" تمہیں دیکھے گاتواں میں کوئی جی اور نہیں دیکھے گاتواں میں کوئی جی اور نہیں ہوگا۔ اورا گرشال سے اگرانڈ امشرق سے لڑھا کی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ اورا گرشال سے اگرانڈ امشرق سے لڑھا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ اورا گرشال سے اگرانڈ امشرق سے لڑھا کی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ اورا گرشال سے

الرفعایا جائے تو جنوب تک کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ لیکن وَالّذِینَ کُفُرُوٰ اوروہ لوگ جفوں نے کفر کیا ، انکار کیا عَمَّا آئیڈرُوٰ ان چیزوں سے جن سے ان کوڈرایا گیا ، جفوں نے کفر کیا ، انکار کیا عَمَّا آئیڈرُوٰ ان چیزوں سے جن سے ان کوڈرایا گیا ، مُغرِ ضُوْ ک اعراض کرنے والے ہیں۔ ان کو کفر سے ڈرایا گیا ، شرک سے ڈرایا گیا ، مُغرِ ضُوْ ک کا کافت سے ڈرایا گیا کہ باز آ جاؤ در ندرب تعالیٰ کاعذاب اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آتا رہا ہے۔ اور مرنے کے بعد پھر عذاب الہی ہے۔ یہ ساری با تیں ان کو کھول کر بتلائی گئیں لیکن وہ اعراض کرتے رہے کوئی بات سجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کھول کر بتلائی گئیں لیکن وہ اعراض کرتے رہے کوئی بات سجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تُک عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وہ جن کوم پیارتے ہو (مشکل کشا، حاجت روا ، بجھ کر) اللہ تعالیٰ تَک نے مُؤنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وہ جن کوم پیارتے ہو (مشکل کشا، حاجت روا ، بجھ کر) اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچ آر وُنِی دکھاؤ ججے ، بتلاؤ ججھ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الاَرْضِ کیا پیدا کیا ہے ، بہاڑ پیدا کیا ہے ، مغربی حصہ بیدا کیا ہے ، بہاڑ پیدا کیا ہیں ، کیا چیز پیدا کی ہے ، بہاڑ پیدا کے ہیں ، کیا چیز پیدا کی ہے ؟

# غيراللدكوبكارنا:

یکار نے والوں نے فرشتوں کو بھی پکارا یا جب انیل ، یا میکائیل ، یا اسر افیل کہا اور پیغمبروں کو بھی پکارایار سول الله مدد کہا۔ اچھے بھلے مجھ دارلوگ گمراہ ہیں۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی کہتے ہیں :

#### بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے پارسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا

ہم جو یارسول اللہ! کا جملہ کہدکرآپ ملی کے سے مدد ما نگتے ہیں تواے نجدی، وہانی اس سے مخصے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھنا!اگر یارسول اللہ! کا جملہ پیار اور محبت کی وجہ سے کہا جائے اور عقیدہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب کا نہ ہواؤر نہ اس جملے ہے ذیر یعے آپ ساتھ کے اور عقیدہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب کا نہ ہواؤر نہ اس جملے ہے ذیر یعے آپ ساتھ کے ا

ے مدد مانگی جائے تو پھر تیج ہے۔اس کو یوں مجھو کہ جیسے ایک بندے کوراستے پر چلتے چلتے ٹھوکر لگے اور گرجائے اور منہ سے نکلے ہائے بے بے۔اب بے بے وہاں کھڑی تونہیں ہے۔ چونکہ مال کے ساتھ بیار ہوتا ہے اور پیار کی وجہ سے یاد آتی ہے ، حاضر و ناظر کے نظریے سے کوئی نہیں کہتا۔لہٰذا ہے تھے ہے۔اگر حاضر و ناظر سمجھ کرید د کے لیے کہتا ہے تو پھر سی خبیں ہے مددصرف رب تعالیٰ ہے۔ کیونکہ آپ مالی کی مدد کے محاج تھے۔ تو فر مایا آب ان مشرکوں سے کہیں کہ جن کوتم یکارتے ہواللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے بتلاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے انھوں نے زمین سے اَمْ لَهُمْ شِرُ لِتَ فِي السَّمُوتِ یاان کے لیے کوئی شراکت ہے آسانوں میں پاسات آسانوں میں سے سی کا کوئی مشرق کا حصہ بنایا ہو یا مغرب کا یا شال کا یا جنوب کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے۔محض ڈھکوسلانہ مارنا اِنْتُو فرخ بِجِينُ لاؤمير عيال كوئى كتاب مِنْ قَبْلِ هٰذَا ال قرآن سے پہلے كى كوئى متند كتاب ہواس كتاب ہے كوئى حوالہ دوكہ ديكھو! اس ميں لكھا ہوا ہے كہ فلال بزرگ نے فلال چیز پیدا کی ہے،فلال نے فلال چیز پیدا کی ہے،فلال نے فلال چیز پیدا کی ہے اَوْاَ ثُرَةٍ قِينَ عِلْهِ اللَّهِ كَا نَثَانَى عَلَم كَ رِلْيل بميشه دوشم كَي مُوتَى بِنِفْتَى عَقَل نِفْتَى كامعنَى ہے کتاب سے حقل کی جائے کہ لوجی! یہ دلیل فلال کتاب کے اتنے نمبر صفحے پر ہے۔ یا عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے۔بغیر دلیل کے تو دعویٰ ثابت نہیں ہوسکتا لاہذا کوئی دلیل پیش کرونفتی یا عقلی کہ جس سے بیرثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ دار ہے اور وہ بھی حاجت روا،مشکل کشا،فریا درس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حصہ دار اور شریک ہی کوئی نہیں ہےتو پھرحاجت روااورمشکل کشااورفریا درس بھی کوئی نہیں ہے۔ آنخضرت مُكْ اللَّهُ يرجومشكل وقت آئے ہيں ان ميں مجموعي حيثيہ

زیادہ مشکل مقام بدر کا تھا۔ آپ ہائیا کے ساتھ تین سوبارہ ساتھی تھے تیر ہویں آپ ہائیاتے تھے۔جمعرات کی عشاء کی نمازیرُ ھا کرآپ ٹالٹیائیسر خ رنگ کے چیڑے کے خیمے میں تشریف لے گئے اور نفل نماز شروع کی ۔ لمبا قیام، لمبارکوع اور سجود کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنحضر تالی ہے ہوچھا گیا انسان کون ی حالت میں رب تعالی کے ، سے زیادہ قربی ایس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ما یکون العبد للرب وَ هُو سَاجِهُا " بنده سب سے زیادہ قریب اینے رب کے تحدے کی حالت میں ہوتا ہے۔''سب سے زیادہ عاہزی کی حالت سجدے کی بہوتی ہے کہ ہاتھ یاؤں زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں گھٹنے، ناک، پبیثانی بھی زمین کےساتھ لگی ہوئی ہے۔اورمسکلہ یاو ر کھنا کہ جب تک ناک اور پیشانی دونوں تجدے میں زمین پرندگیس تو سجدہ نہیں ہوتا۔ مديث بإك من آتا ب لَا صَلوة لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ أَنْفُ الْأَدُضَ "السَّخْص کی نمازنہیں ہوگی جس کا ناک زمین پر نہ گئے۔'' ہاں!اگر ناک پر زخم ہے یا بیبٹانی پر زخم ب تو پھر بات علیحدہ ہے ، مجبوری ہے۔ مجبوری کی حالت کے مسائل الگ ہیں ۔ اور ا مجدے میں بازوز مین سے او نیچ ہول۔ بازوز مین پر پھیلانے سے آتحفرت مالی نے منع فر مایا ہے کہ جیسے کتا یا درندے اپنے باز و پھیلا دیتے ہیںتم اس طرح سجدے میں اپنے باز دنہ پھیلاؤ۔ اور ہاتھ پیپیٹ اور ران کے ساتھ بھی نہ گئیں اور اٹنے باہر بھی نہ نکالوکہ ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہواوروہ تنگ ہوجائے۔

تو آنخضرت علی نے سرخ رنگ کے چڑے میں داخل ہو کرنفل شروع کیے، عبد سے میں داخل ہو کرنفل شروع کیے، حدے میں ساتھ لے حدے میں گئے، روناشروع کرویا اور دعا مانگی اے پروردگار! میہ جو بندے میں ساتھ لے کرآیا ہوں میری پندرہ سال کی کمائی ہے۔ اے پروردگار! اگر ان کوشکست ہوئی تو

قیامت تک تیری تو حید کا ذکر کرنے والا اور مانے والا تیرانام لینے والا کو کی تہیں رہ گا۔

روتے بھی ہیں اور وعا میں بھی کرتے ہیں۔ اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو اپنی مدوخود کر لیتے۔ رب تعالی کے سامنے بحدے ہیں گر کر مانگنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت ابو بکر دی تو فضے نے علی کر بیزاری سی تو اندر واخل ہوئے اور کہنے لیے حضرت! فخیمے سے باہر شے آپ مالی گریزاری سی تو اندر واخل ہوئے اور کہنے لیے حضرت! بس کرو لَقَدُ اَلْحَدُ عَدَ عَلَى دَیّبِ فَ اَنْ اَلْمَ عَلَى دَیّبِ فَ اَلْمَ عَلَى دَیّبِ فَ اِلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ مَالْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَالِكَ بِي سَالِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَالِكَ بِي سَالُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَالُحَةً مُعُ وَیُولُون اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَالِكَ بِي سَالُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

آب الله الله تعالى كى مخلوق ميسب سے بلندمر تبداورشان والے موكرا بني مدو نہیں کر سکےرب تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں تواورکون ہے جوجاجت رواہمشکل کشا اور فریادرس ہوسکے ، دست گیر ہو سکے۔ پچھلے دنوں ملک عراق میں کئی حکومتوں نے جن میں ہماری حکومت بھی ان کے ساتھ تھی صدام کے خلاف کارروائی کی ، بغداد پر بم باری ہوئی تو حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی مسلم کے روضہ کے کچھ حصہ ادرآس میاس کی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ جس پران کومعذرت کرنی پڑی کہ پالیلٹ کی غلطی ہے ہوا ہے قصد اُنہیں ہوا۔ خیریہ بات تو الگ ہے مرسوال یہ ہے کہ شنخ عبدالقادر جیلانی میندیہ ہماری تمہاری اور دنیا کی مدد کرتے ہیں اور وہاں بغداد میں تشریف فر ما ہوتے ہوئے اپنے روضہ اور ماحول کی حفاظت نبیس کر سکے، وہاں دست گیری نہیں کی ،ار دگر دکی قبروں کو بیائے ،جن کی بے حرمتی ہوئی، عمارتوں کو بچاتے ۔گریہ بات ہمجھنے والوں کے لیے ہے دوسروں کے لیے ہیں ہے۔ بےشک وہ اپنے مقام پر بہت بلند بزرگ ہیں کیکن وہ خدا تونہیں ہیں اور نہ ہی خدائی اختیارات ان کے پاس ہیں۔خدائی اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ان بزرگوں کی تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی تو حید کی اشاعت میں گزری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی میں تو حید کوٹ کر بھری جیلانی میں تو حید کوٹ کر بھری جیلانی میں تو حید کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کو ضرور بڑھو۔ عربی میں تھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے مولانا تھیم محمد صادق نے میرے مشورے سے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔

م میں لوگوں کو کتابوں کا شوق نہیں ہے بس یہی ہے کہ مولوی صاحب کا در س س لیں ۔ حالانکہ بعض چیزیں کتابوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ۔میرے یاس اس کے ایک دو نسخے ہتنے وہ کوئی مولوی لے گیا اور واپس نہیں کیے اور مجھے یہ بھی یا زنہیں ہے کہ دہ كون مولوى صاحب لے كئے ہيں۔ گراس ظالم نے واپس نہيں كيے۔ تو الله تعالىٰ كى ذات کے سواکوئی حاجت روائی کرنے والانہیں ۔ تو فر مایالاؤ کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی نشانی علم کی ، باقی مانندہ علم کی بات کہ جن کوتم یکار نے ہواللہ تعالیٰ کے سواانجھوں نے کیا بیدا کیا ہے زمین میں یاان کے لیے کچھشراکت ہے آسانوں میں۔اگرتم سے ہوتو کوئی نُفْلَى مِاعْقَلَى دليل بيش كرو إِرِ بِي كُنْتُعُهُ صِيدِ قِينَ ٱلرَّهُومُ سِيحِ-اور سَالُو وَمَنْ أَضَلُ مِنَ يَ اوركون زياده مراه بالسَّخص سے يَّدْعُوامِنْ دُونِ اللهِ جو بِكارتا بالله تعالى عيني في من الكو للايستجيب للالله يؤم القيامة جونيس بيني سكا اس کی بکار کو قیامت کے دن تک بہیں قبول کرنے والا اس کی بکار کو قیامت کے دن تک اورندان كافتيار مي و هُدَعَن دُعَا بِهِدْ عُفِلُونَ اوروه ال كَى يكارے عاقل میں۔اب دیکھو! یہاں ہے جو کوئی شخص کہتا ہے'' یاغوث اعظم دینگیرمیری مدد کرو۔' وہ تو ا بی قبر میں ، جنت کے مزول میں ہیں ان کو کیا معلوم کہ مجھے کس نے پکارا ہے اور کہال ے بکارا ہے؟ کیوں بکاراہے؟ وہ ہزاروں میل کی مسافت پر ہیں۔ائ پر قیاس کریں

دوس سے بزرگون کو۔

سیدعلی جومری بیسید براے بلندیا ہے برزگوں میں سے ہیں جالیس ہزار ہندوان کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔ان کی تماب ہے ' کشف امجوب' بیلے فارس زبان میں تھی اب اس کاار دوتر جمہ ہو گیا ہے۔اس کو پڑھو۔وہ اینے شاگر د کوفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوانہ کوئی گنج بخش ہے اور ندرنج بخش ہے۔ نہ کوئی خزانہ ویتا ہے اور نہ کوئی دکھ دے سکتا ہے۔ اور آج کل تو تاریخ بالکل الت ہوگئی ہے۔ ان کی جگہ آج کل شرابیوں ، منشیات فروشوں اور اغوا کاروں کا اڈ ابنی ہوئی ہے۔ تو فر مایا اس شخص ہے زیادہ گمراہ کون ہے جواللہ تعالی سے نیچے ایسے کو یکار تا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے اور وه ان کی پکارے عافل ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اورجس وقت لوگ جمع کیے جائیں ے کانو الھے اغدآ ، بول کے دوان کے دھمن جن کو یہ بیکارتے ہیں ووان بیار نے والوں کے دشمن ہوں گے کہ ظالموائم کیا کرتے رہے ہوہم نے کب کہا تھا کہ اس طرح كرنا وَكَانُوْابِعِبَادَيْهِ وَكُفِرِيْنَ اور مول كے وہ ان كى عبادت كا انكار كرنے والے۔ وہ عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار کریں گے کہ جمیں کیا بتا کہتم کیا کرتے رہے ہو۔ہم نے مصصی شرک کرنے کا حکم دیا تھا۔ہم نے بب کہا تھا کہ میں پکارٹا یا در کھنا اللہ تعالى كى ذات كے سواكوئى مستعان بيس ب والله النمستعان "الله تعالى بى مدوگار

اور ہر تمازیس ہمارایہ سبق ہے اِیّات نَعْبُدُ وَ اِیّاتَ نَسْتَعِیْنَ " ہم صرف تیری تی مادت کرتے ہیں اور جھی کے مدد ما نگتے ہیں۔ "اللہ تعالی کے سواکس سے مدد ما نگنا مافوق الاسباب شرک ہے اور شرک ہے بری فتیج چیز کوئی نہیں ہے۔ تو حید اسلام کا بنیادی

عقیدہ ہے اور قرآن پاک میں جتنار دشرک و بدعات کا ہے شاید بی کسی اور چیز کا ہولیکن لوگ آج جہالت کی وجہ سے شرک و بدعات میں مبتلا ہیں۔ رب تعالیٰ شرک و بدعت سے بچائے۔



•

www.basturdubaalca.pat

وَإِذَا اورجسووت تُتُلَى تلاوت كَا جاتى بِين عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تم مسيدًا أواه بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مير اورتمهار درميان وَهُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ اوروه برا بَحْتَ والااور مہربان ہے قُل آپفرمادی مَاکُنْتُ بِدُعَامِنَ الرُّسُلِ نہیں ہول میں نیار سولوں میں سے وَمَا اَدْرِی اور میں نہیں جانتا مَا یُفْعَلُ بی کیا كياجائ كامير عساته ولابيء اورنبين جانتاكيا كياجائ كاتمهار ساتھ إِنْ أَتَّهِ عُ مِنْ بِينِ البَاعَ كُرِمَا إِلَّا مَا يُؤْخِي إِنَّ مُرَاسِ چِيزِ كَي جو وى كى جاتى ہے ميرى طرف وَمَا آنَا اور تبيس مول ميں اِلَّا مَدِيْرٌ مَّهِينُ اِ مُردْرانے والا کھول کر قُل آپ کہدیں اَرَءَیْتُمُ بھلا ہتلاؤ اِنْ كَانَ الربيةِ آن مِنْ عِنْ عِنْ اللهِ الله تعالى كي طرف ب وكَفَرْتُ مُ به اورتم اس كا انكاركرت بو وَشَهِدَشَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ اوركوابى دى ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے علی مِثلِه اس جیسی چیز پر فَامَنَ لِي وه ايمان لايا وَاسْتَكُبَرْتُ عَد اورتم نِ مَكبركيا إِنَّ اللهَ بُ شك الله تعالى لايه دى الْقَوْعَ الظُّلِمِينَ مَهِي مِوايت ويتاظالم قوم كور ر ربط آیات:

کل کے سبق کی آخری آیت کریمہ میں تم نے پڑھا کہ ق إِذَا حَشِرَ النَّاسُ اور جس وقت استھے کیے جائیں گوگ تیامت والے دن ۔ تو جن کی عبادت کی گئے ہے سے عبادت کرنے والوں کے دشمن ہول گے اور ان کی عبادت سے انکار کرنے والے ہول گے ۔ تو یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اس دن رسوا ہوں گے اور آخ ان کی حالت سے

www.beshildayuans.fiel

ہے جوغیراللہ سے مرادیں مانگتے ہیں ان کو حاجت رواہ مشکل کشا، فریادری سیجھتے ہیں۔ حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رب تعالی فر ماتے ہیں وَإِذَا تُدَیِّلُ عَلَیْهِ مُرایِتُنَا اور جس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آبیتی بیٹیٹ صاف صاف معنی کے لحاظ ہے واضح مطلب کے لحاظ ہے واضح ۔ صاف آبیتی پیش کی جاتی ہیں قال الَّذِینَ لحظ مُن وَا کہتے ہیں وہ لوگ جو کا فرہیں یلہ حق حق نے بارے میں مَمَاجَاءَ هُمَدُ جب حق ان کے پاس آگیا۔ کہتے ہیں ھلک الیہ خراجی تی طاک اللہ کے اس کے اس کے گائے اللہ کے اس کے باس آگیا۔ کہتے ہیں مالک کے باس کے باس آگیا۔ کہتے ہیں مالک کے باس آگیا۔ کہتے ہیں مالک کے باس کے باس آگیا۔ کہتے ہیں مالک کے باس کے باس کے باس کی باس کے باس کے باس کا کھیا۔ باس کے باس کے

قرآن کریم عربی میں ہے اور جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی عربی اور جن کی طرف نازل ہوا جو اور جی عیں ایسے نازل ہوا جو اول مخاطب سے وہ بھی عربی سے ہمام کے والے عربی سے اور عجمتے سے ہم لوگ فضیح و بلیغ کہ ان کے نوعمر بنچ اور پچیاں جس طرح عربی ہو لتے اور سجھتے سے ہم لوگ پچیاں بچیاں سال پڑھ کربھی اس طرح ہول اور سجھ نہیں سکتے ۔ چونکہ ہماری مادری زبان عربی بنیں ہے ۔ ان کے ان پڑھ لوگ ایسے شعر کہتے سے کہ ہم ساٹھ ساٹھ سال پڑھا کر بھی ان چیسے شعر نہیں ہے ۔ ان کے ان پڑھ لوگ ایسے شعر کہتے سے اور اس کے اثر کے بھی قائل سے بھی ان جیسے شعر نہیں کہ سے اور آن کریم کو بجھتے سے اور اس کے اثر کے بھی قائل سے اور کہتے سے کہ اس کا اثر اس لیے ہے کہ یہ کھلا جادو ہے ۔ اور آنخضر سے ہوئی کو جادو گر کہتے سے ، معاذ اللہ تعالی ۔ خود بھی جادو کہ کر ٹھکرا دیتے سے اور دوسروں کو بھی کہتے اور کہتے شے ، معاذ اللہ تعالی ۔ خود بھی جادو کہ کر ٹھکرا دیتے سے اور دوسروں کو بھی کہتے افران کریم بھنتے ہوجادو میں اور تم کہ در کھر ہے ہو۔ 'صاحب بھیر یہ ہو، آئی آئی آئی اللہ بھی جھے ہوادو میں اور تم جادو میں اور تم جادو میں اور تم جادو میں اور تم جی در ہوئر تم جادو میں ہونتے ہو۔ 'صاحب بھیر یہ ہو، ' صاحب بھیر یہ ہو، ایکھی جھیل بھی ہو در ہوئر تم جادو میں بھیتے ہو۔ ' صاحب بھیر یہ ہو، ایکھی جھیل بھی ہو کہ کو میں بھیتے ہو۔ ' صاحب بھیر یہ ہو، ایکھی ہو کہ کھیل بھی ہوں کے کہ کو کھیل ہو کہ کی کھیل ہو کہ کہ کہ کھیل ہو کہ کی کھیل ہو کھیں کے کہ کو کھیل ہو کہ کھی کھیل ہو کہ کھیل ہو کہ کو کھیل ہو کہ کھی کھیل ہو کہ کھیل ہو کہ کو کھیل ہو کہ کھیل ہو کہ کھیل ہو کہ کھیل ہو کہ کھیل ہو کھیل ہو کہ کھیل ہو کھیل ہو کہ کو کھیل ہو کہ کھیل ہو کھیل ہو کہ کھیل ہو کھیل ہو کہ کھیل ہو کھیل ہو کہ کھیل ہو

توفر مایا کہ جب تن ان کے پاس آیا تو حق کے منکر وں نے کہا یہ جادو ہے کھلا۔ اور سنو! اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرْكُ اَلَى اِیالَ کے بین بینمبر نے اس قر آن کو گھڑ لیا ہے اپنے بین بینمبر نے اس قر آن کو گھڑ لیا ہے اپنے بیاس ہے۔ یہ الزام بھی انھوں نے آپ پرلگایا حالانکہ ان کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ آپ میلی ا

نے کی ہے کوئی چیز نہیں سیھی۔اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی دو صفتیں بیان فرمائی ہیں السرّ سُول النّبِی الاُقِیّ ''رسول جونی ای ہے۔'ای کامعنی ہے ان پڑھ۔اور دوسری صفت فرمایا وَلَا تَخُطُّه بِیَمِینینگ [عظیوت: ۴۸]''اور نہ آپ لکھتے تھے دائیں ہاتھ ہے۔' آپ نہ پڑھنا جانے تھے نہ لکھنا جانے تھے۔ بیسب ان کے علم میں تفا مگر زبان لوگوں کے منہ میں ہے شوشے چھوڑ نے ہے باز نہیں آتے وبعض کہتے تھے اللّٰ نہ اُن کے منہ میں ہے شوشے چھوڑ نے ہے باز نہیں آتے وبعض کہتے تھے اللّٰ نہ اُن کے منہ میں ہے شوشے چھوڑ نے ہے باز نہیں آتے وبعض کہتے تھے اللّٰ نہ کہ اُن کہ اُن کہ اُن کہ کوئی اللّٰہ اللّٰہ کائی گوئی اللّٰہ اللّٰہ کوئی کے منہ میں کہ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جواب دیا لِسَانُ اللّٰہ کی گائے کہ وُئی اللّٰہ اُن کے بی جہوڑ کے منہ کرتے ہیں جمی ہے اور بیقر آن صاف عربی زبان میں کی زبان جس کی طرف یہ نبست کرتے ہیں جمی ہے اور بیقر آن صاف عربی زبان میں کے۔''

بعض مفسرین کرام بیتیم اس کانام یعیش اور بعض عائش بتلاتے ہیں۔ وہ بے چارہ تو اچھی طرح عربی بول بھی نہیں سکتا تھا۔ چونکہ غریب اور پردیسی تھا اور وہاں اس کا کوئی رشتہ دارنہ تھا۔ بیار ہو جاتا تھا تو آنخضرت ہوئی اس کی تیار داری کے لیے جاتے سے اس کو پانی لا دیا اور کوئی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی تو لا دیتے۔ اس بے چارے نے آپ ہوئی کوئی اس کی ضرورت کی چیز ہوتی تو لا دیتے۔ اس بے چارے نے آپ ہوئی کوئی ہوخود سے معنی میں عربی نہیں بول سکتا تھا؟ تو مخالف بھی کوئی شوشہ چھوڑ دیتے۔ اس مقام پراس شوشے کاذکر ہے۔

فر مایا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بی کریم نے خود قرآن کو گھڑ لیا ہے قل آپ کہہ دیں اِن افتر اُنٹ بالفرض اگر میں نے اس کو گھڑا ہے ف لَا تَمْدِ مُنے وَنَ لِيُ مِنَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ

www.bestardubaoks.net

كياب الله تعالى مجھ سزادے گااورتم مجھے بيانہيں سكو كے مقوَ أَعْلَمُ وہ خوب جانتا ہے بما تُفیضُونَ فِیہ ان چیزوں کوجن میں تم تھے ہوئے ہو۔جن میں تم مصروف ریتے ہو۔ بھی مجھے شاعر کہتے ہو ، بھی کا ہن کہتے ہو ، بھی مسحور اور بھی جادوگر ، بھی مجنون اوربھی کذاب،معاذ الله تعالی بین باتوں میں تم مصروف ہورب تعالیٰ ان کوخوب جانتا م كفى به شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ كَافَى بِ الله تعالَى كواه ميز اورتمهار ي ورمیان۔اللہ تعالیٰ کی پہلی گواہی تو یہ کتاب ہے جواس نے مجھ پر نازل فر مائی تم اس کے مثل ایک سورت نہیں لا سکتے ۔ پھر جا ند کا دو ککڑ ہے ہو نا اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے ۔تمہارے مطالبے براللہ تعالیٰ نے جا ندکودوٹکڑے کیا جوتم نے اپنی آئکھوں کے ساتھود یکھا کہ ایک تکڑا جبل ابونتیس کے او پرتھا۔ یہ بہاڑ مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف ہے اور یہ بہاڑ دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوااور اس پہاڑیر کھڑ ہے ہو کر حضرت ابراہیم مالیے نے لوگوں کو ج کے لیے بلایا تھا،آ وازدی تھی۔آج جو حاجی لبیك اللّٰهم لبیك كتے ہوئے جاتے ہیں بید حضرت ابراہیم مائیا ہے آواز کا جواب ہے۔اور دوسرا ٹکڑا جبل الی قیعقعان برتھا۔ کافی دیرتک وہ ککڑے اس طرح رہے۔انصاف کا تقاضا تو بیتھا کہ دیکھنے کے بعد فوراً ایمان کے آتے کیونکہ ان کے مطالبے پر ہوا تھالیکن قرآن یاک میں تصریح ہے کہ سِٹر ہ مُستَّهِدِ [سورة القمر]" كەبدچادە ب جوسلسل چلا آ رباب-" كهدكراعراض كرگئے اور ایک شخص بھی ایمان نہ لایا۔ اس کے علاوہ اور کئی معجزات ہیں ، پھروں کا سلام کرنا، درختوں کا چل کرآ نا۔

مسلم شریف کی روایت ہے بڑا کھلا میدان تھا آپ مالی کو قضائے حاجت کی ضرورت بیش آئی بایردہ جگہیں تھی میدان کے کناروں پر درخت تھے آپ مالی کے نو درختوں کو آئے کا اشارہ فر مایا۔ درخت زمین کو چیرتے ہوئے آئے سب نے آئھوں کے ساتھ دیکھا۔ آپ مٹائی نے ایک درخت کی شہنیاں پکڑ کرینچ کیس وہ جھک گیا پھر دوسرے کی شہنیاں نیچ کیس وہ بھی جھک گیا، پر دہ ہو گیا۔ ضر درت سے فارغ ہونے کے بعد ان کو اپنی جگہ جانے کا اشارہ فر مایا۔ وہ پھر زمین کو چیرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ (ان درختوں کی جگہ اب مسجدیں بنی ہوئی ہیں نشانی کے طور پر۔ میں نے وہ دونوں مسجدیں دی ہوئی ہیں نشانی کے طور پر۔ میں نے وہ دونوں مسجدیں دی ہوئی ہیں نشانی کے طور پر۔ میں مرتب)

حضور على المعرِّزة .

ایک موقع پر بانی کی قلت تھی لوٹے میں تھوڑا سا پانی تھاستر، اس آ دمی تھے نماز کا وقت ہوگیا کہنے گئے حضرت بانی نہیں ہے بخاری شریف کی روایت ہے آپ تنظیفی نے لوٹے میں انگلیاں ڈالیس ۔ راوی کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ انگلیوں سے بانی نکل رہا ہے ستر، اسی آ دمیوں نے وضو کیا اور خوب سیر ہوکر پیا بھی، پانی پھر نے گیا۔ یہ بے شار مججزات اللہ تعالی کی گواہی ہیں۔

تو فرمایا کافی ہے گواہ اللہ تعالی میرے اور تمہارے درمیان و هُو الْغَفُورُ الرَّحِیْهُ اوروہ بڑا بخشنے والامہر بان ہے قُل آپ فرمادیں مَا گُنْتُ بِلْمَامِنَ ہُول الرِّسُلِ نہیں ہوں میں نیار سولوں میں ہے۔ میں پنجمبروں میں ہے نیا تو نہیں ہول الرِّسُلِ نہیں ہوں مین نیار سولوں میں ہے۔ میں پنجمبروں میں ہوتا ہو خیز ، جید نی چیز پرلوگ تعجب کرتے ہیں۔ پہلے ہاں طرح کی چیز ہوتو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا۔

سعودیہ میں جب سب سے پہلے کچی سٹرک پر ڈرائیورٹرک کو لے کر گزرا تو ایک بوڑھاچرواہا تھا اس کے ساتھ بے بھی تھے۔ٹرک کود کھے کراس نے بچوں کو کہا جند ڈا آیھا الصِّبْيَان ضِرُوْا جَاءَ الشَّيْطَان '' بِجوا بها گ جاوُشيطان آگيا ہے۔' چونکه اس نے اس سے پہلے ٹرک وگزرتے ہوئے ہیں دیکھا تھا تو تعجب کیا۔ تو بندہ جب کوئی نئی چیز دیکھا ہے۔ اس پر تعجب کرتا ہے۔

تو فر مایا میں کوئی نیا پیغمبرتونہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزرے ہیں۔ میں خاتم النبین ہوں۔ سورة الرعدآیت نمبر ۳۸ پاره ۱۳ میں ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَذِّوَاجًا وَّ ذُرِّيَاتًا " اورجم نے بنائیں ان کے لیے بیویاں اور اولا د۔ 'وہ کھاتے بیتے بھی تھے، تمام لواز مات بشربیان کے ساتھ تھے، بماربھی ہوتے تھے، تندرست بھی ہوتے تھے۔ آپ نائی گھوڑے برسوار تھے گھوڑا تیز چلاتو آپ نائی گریڑے۔ گرنے کی وجہ ہے آپ مَنْ ﷺ کا دایاں پہلوزخمی ہوا ، کافی خراشیں آئیں ، دائیں یا وُں کا مُخنا بھی نکل تو فر مایا آب کہددیں میں کوئی نیارسول نہیں ہوں کشمصیں تجھندآئے کہ پیغمبر کس کو كت بي جهد من يلكي يغبر كزر عبي وَمَأَ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُفُ اور مِي نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گااور میں نہیں جانتا کہ تہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔اس کی ایک تفسیر بیکرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ گرامام فخر الدین رازی بیشنہ اور علامہ آلوی بیشنہ وغیرہ فرماتے ہیں کداگر چبعض نے بیفسیری ہے لیکن بیفسی جہنہیں ہے۔اس لیے کہ پیغمبرکو جس دن نبوت ملتی ہے تو پہلے دن ہی اس کواپنی نجات اور بخشش کا یقین ہوتا ہے۔اگر پیغمبر ا بنی بخشش کویقینی نہ جانے تو دوسروں کودعوت دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ احدرضا خان بریلوی نے بر ااظلم کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آتخ بت مالی کا

نبوت ملنے کے انیس (۱۹) سال بعد اپنی شخشش اور مغفرت کا یقین ہوا۔ جب سورت فتح نازل هوئي اورالله تعالى نَے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمٌ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ '' تا کہ معاف کردے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو پہلے ہو چکیں آپ کے لیے لغزشیں اور جو بعد میں ہوں گی۔'' بیسورت نبوت کے انیسویں سال نازل ہوئی ہے ۲ ھے میں حدیبیہ کے سفرمیں واپسی بر۔ میں نے اپنی کتاب'' ایضاح الحق'' میں لکھا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کسی اور ہے جیموٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو تم لوگ چوک میں کھڑے ہو کر احتجاج کرتے ہوکہ تو ہین کر گیا ،تو ہین ہوگئی۔اور خان صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ آنخضرت مُنْكِيَّاتُهُ کواپنی پخشش کاعلم انیس سال بعد ہوا۔ یہ کیا کوئی کم تو ہین ہے؟ کہانیس سال لوگوں کو وعوت دیں اورخود ایناعلم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ یقین جانو! جس دن اللّٰہ تعالیٰ کے پیغمبر کونبوت ملتی ہے ای دن اس کومغفرت کا یقین ہوجا تا ہے۔لہذا یہ عنی کرنا کہ مجھے معلوم نہیں ، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گا مرنے کے بعد قطعاً غلط ہے۔ امام رازی پیشنیہ اور علامہ آلوی پیشنیہ فر ماتے ہیں کہاس کاتعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے کہ میں نہیں جانبا کہ دنیا میں میر ہے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ فتح ہوگی یا . شکست ہوگی،مصبتیں آئیں گی باراحت ہوگی ، بیاریاں ہوں گی یا تندری ہوگی ، بیساری باتیں غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور غیب کاعلم رب جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اور اگر آیت کریمہ کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہوتو پھرمعنی ہوگا کہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی ہے اس کی تفصیلات ہے میں واقف نہیں ۔نفس بخشش تو یقینی ہے باقی ابدالآباد زندگی میں رب تعالیٰ کی طرف ہے جونو ازشیں ہوں گی ان کی تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو فر مایا میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے

www.besturdubooks.net

ساتھ اور میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گاتم ہارے ساتھ اِن اَتَیْجَ اِلَا مَایُو لَی اِنَّ مِی نہیں اتباع کرتا گراس چیز کی جووثی کی جاتی ہے میری طرف وَمَا اَنَا اِلَّا نَدِیْرٌ مَیْمِیْنُ ابرا اس میں گر ڈرانے والا کھول کر رب تعالیٰ کے عذاب ہے، رب تعالیٰ کی گرفت ہے کہ اگر رب تعالیٰ کی عذاب آئے گا اور مرنے کے بعد بھی آئے گا قُلُ آپ کہدیں اَرَعَیٰتُھُ ہِمُلا بِتلا وَتم اِن کَانَ مِنْ عِنْدِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آپ الله الله المحال وقت بیان فرمار ہے تھے افسوا السلام "آپ میں سلام کو پھیلاو" واطعی ہو السلام " آپ میں سلام کو بھیلاو" واطعی ہو السطی میں مردوں کو کھانا کھا و" وکی نے المحکلام کردو تری کے ساتھ کردو " وَصَدّو البائی والناس نیام " اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھواور لوگ سوئے ہوئے ہوں۔" یہ پہلا سبق سنتے ہی وہیں مسلمان ہوگے۔ کہنے لگے آپ ساتھ کی الله تعالی کے سے رسول ہیں اور جوآسین سنار ہم مسلمان ہوگئے۔ کہنے لگے آپ ساتھ کی کہا کہ کہ حضرت یہودی آرہے ہیں میں پردے ہیں یہا الله تعالی کی کتاب ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ کہ حضرت یہودی آرہے ہیں میں پردے کے چھے چھی جا تا ہوں ان سے میر معلق پوچھیں کہ عبدالله بن سلام کیا آدی ہے؟ جب آپ سے تا ہوں ان سے بوچھا تو کہنے گئے آفض کھنا وابن افضلنا ہم میں سب جبہتر ہے اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے اعلم کا بیٹا ہے اعلم منا وابن اعلمنا ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے اعلم کا بیٹا ہے نے ڈیڈر نیا وابن اعلمنا ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بردے عالم کا بیٹا ہے نے ڈیڈر نیا وابن اعلمنا ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بردے عالم کا بیٹا ہے نے ڈیڈر نیا وابن اعلمنا ہم میں سب سے بردا عالم کا اور سب سے بردے عالم کا بیٹا ہے نے ڈیڈر نیا وابن اعلمنا ہم میں سب سے بردا عالم ہے اور سب سے بردے عالم کا بیٹا ہے نے ڈیڈر نیا وابن اعلمنا ہم میں سب سے بردا عالم ہے اور سب سے بردے عالم کا بیٹا ہے نے ڈیڈر نیا وابن اعلمنا ہم میں سب سے بردا عالم ہے اور سب سے بردے عالم کا بیٹا ہے نے ڈیڈر نیا وابن اعلمنا ہم میں سب سے بردا عالم کا بیٹا ہے نے نیو نیا ہم میں سب سے بردا عالم کا بیٹا ہے نے نیو نیا ہم میں سب سے بردا عالم کا بیٹا ہے نیا ہو نیا ہو نیا ہم میں سب سب بردا عالم کا بیٹا ہے نیا ہو نیا ہ

زیادہ نیک ہے اور سب سے زیادہ نیک کا بیٹا ہے۔ "آپ عَلَیْ اِنْ اِنْ الْرعبد الله بن سلام مسلمان بوجائة تم مسلمان بوجاؤك كن اعادة الله الاسلام "الله تعالى اس كواسلام سے بچائے۔' آپ عَلْقِينَ نے فرمایا كتم نے كہاہے كەعبدالله بن سلام نيك بھی اور عالم بھی ہے، پھر نیک اور عالم کا بیٹا بھی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوجائے تو پھر۔ کہنے لگے وہ بڑاسمجھ دار آ دی ہے اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام سے بچائے۔ یہ باتیں ہور بی تھیں کہ عبداللہ بن سلام رہا تھ یردے سے باہر آ کر کہنے لگے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله بخاری شریف میں ہے کہنے لگے شرنا وابن شرنا ان میں سے سب سے براشرارتی ہے اورسب سے بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔'' وہی لوگ ہیں ایک لمحہ میں پھر گئے۔فر مایا اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے علی مثله اس جیسی چیز پر۔اس کامعنی نیہ ہے کہاس جیسی کتاب تورات پر کیوں کہ وہ بھی قر آن کے شل ایک عظیم الشان كتاب ہے اور مطلب بیہوگا كەتورات ميں بھى قرآن كريم كى حقانيت موجود ہے۔ بعض مفسرین کرام پیتینی فرماتے ہیں کہ ثل کا لفظ زائد ہے اور معنی ہوگا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کتاب برشہادت پیش کی للبذاتمہارے یاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔اس نے تو اس کتاب کے حق ہونے کی گواہی دی فاھر سے کی وہ ایمان لایا وَاسْتَكْبَرْتُهُ اورتم في تكبركيا اورانكاركرديا إنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ بِ شک الله تعالیٰ مدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو جبر أ۔ جو طالب ہوتا ہے مدایت اسی کو دیتا ہے۔

WHO OF COME

## وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِلَّذِينَ

امنوالوكان حَيْرًا مُاسَيَقُوْنَا الدُرْ وَإِذْ لَمْ كَمْتُكُوْلِيهِ فَسَيَقُوْلُونَ ۿڹؙۘٳٳڣٚڮؙۊؘۑؽڠۅۅؘڡؚؽ۬ قيله كِتنْ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً هٰذَاكِتْكُ مُصِدِّقُ لِسَانًا عَرِيبًا لِيُنْذِرَ الذَّيْنَ ظَلَمُوْا وَيُشَايِ لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ ارْتَبَا اللَّهُ تُحْرِاسْتَقَامُوْا فَلَاخُونٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ﴿ أُولِيكَ آصَعْبُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيْهَا يَجُزَاءً إِبِمَا كَانُوْ إِيعَمْلُوْنَ ﴿ وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسنا حمكته أهه أدها وضعته كرها وحدله وفطله ثَلْثُونَ شَهْرًا حُتِّى إِذَا بِلَغَ إِشْكَ الْمُكَانَ وَبِلَغَ أَرْبِعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ أَوْزِعُنِيَّ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكَ الَّذِي أَنْعَمْتَكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعَلَى وَالِدَى وَأَنْ آغْمَلَ صَالِعًا تَرْضُلُهُ وَآصَلِحُ لِي فِيْ ذُرِّيَّتِي أَنْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هِ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اور كَهَا ان لُوكُول نِي كَفَرُوْا جَوَافُر إِلَى اللَّذِيْنَ الْكُوكُول كَ بِارِك مِن الْمَنُوا جَوْمُوكُ إِلَى الْمُنُوا جَوْمُوكُ إِلَى الْمُنُوا جَوْمُوكُ إِلَى الْمَنُوا الْمُهُوتَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

كتاب إمّامًا واهمائي كرنے والى فى وَرْخَهُ اور رحت فى وَ هٰذَا كِتْ اوربيكاب مُصَدِّقُ تَصديق كرنے والى ب لِسَالًاعَوَ سَا ع بي زبان مي ہے يَينُذِرَالَّذِيْنَ تَاكَهُ وُرائِ اللهُ وَلا كُول وَ ظَلْمُوا جنھوں نے ظلم کیا وَبُشْری لِلْمُحْسِنِیْنَ اورخوش خبری ہے نیکی کرنے والوں ك لي إنَّ الَّذِينَ قَالُوا بِشُك وه لوك جَضُول في كَمَّا رَبُّنَاللَّهُ عارا يالنه والاالله تعالى ب شَمَّا اسْتَقَامُوا كِرُوْ نُهُ رَبِ فَلَاخُوْفَ عَلَيْهِمْ پس نہیں خوف ہوگا ان پر وَلا اللہ مُدیخو نُون اور نہ وہ ممکین ہول کے أولَّهاكَ أَضِعُ الْجَنَّةِ يَهِي لُوكَ بِن جنت والے خلدين فيها بميشدر بيل كاس من جَزاء بِمَاكَانُوايَعْمَلُونَ بدله إس چيز كاجوده كرتے رہ وَوَصَّيْنَاالْإِنْسَانِ اورجم في تاكيدى عمدياانان كو يو الدّيْهِ الله ك والدين كے بارے من إخسانًا احمان كرنے كا حَمَلَتُهُ أُمَّهُ الْهَاياس كواس كى مال نے گڑھا تكليف ميں قوضعته اور جنااس كو گڑھا تكليف مين وَحَمُلُهُ اوراس كااتفانا وَفِصْلَهُ اوراس كادوده حَيْرانا فَلْقُوْرَ شَهْرًا تَمْنِ مَاه تَك بِ خَتِّي إِذَا بَلْغَ يَهَال تَك كدجب بِهُجَاوه أَشُدَّهُ ا فِي قُوت كُو وَبَلَغَ أَرْبَعِين سَنَّةً اور يَهْ إِي السَّمال كَ قَالَ کہاا سے رَبِاوْزِعْنِی اے میرے دب میری قسمت میں کردے أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ كمين شكراداكرون آي كُنعتون كا الَّهَ أَ وَلَعتين

#### ربطآيات:

کل کے بہت میں تم نے پڑھا گوائی دی ایک گوائی دی ہے والے نے بی اسرائیل میں سے بعنی حضرت عبداللہ بن سلام بن ترجو پہلے یہودی ہے وہ قرآن من کر ایمان لے آئے۔ حالانکہ ان کی زبان عربی بنیس تھی۔ یونکہ یہود یوں کی اصلی زبان عبرانی تھی۔ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ ملک سطح پرعربی بولتے تھان کی زبان عربی بنیس تھی اورایمان لے آئے۔ اورتم عربی ہو کربھی ایمان نہیں لاتے ۔ تو کا فروں نے کہا کہ ہم وین اسلام میں کوئی خیر نہیں پاتے۔ اگر ہم اس میں کوئی خیر سمجھتے تو ہم ایمان لانے میں ان غیران طریب غرباء سے پہل کرتے ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فریب غرباء سے پہل کرتے ہے ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فریب غرباء کے پہل کرتے ہے ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں بارے میں جوموس ہیں۔ کیا کہا؟ کو کے ان کی طرف۔ اگر دین اسلام ، ایمان واقعی بہتر بازی ہوتا تو یہ غرب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی موتا تو یہ غرب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی ہوتا تو یہ غرب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی ہوتا تو یہ غرب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی ہوتا تو یہ غرب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی ہوتا تو یہ غرب غربا لوگ اس کو اختیار کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی

طرف بلکہ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئے۔ ایمان اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہمیں نہیں سمجھ آسکتا تھاان کو ہمھ آگیا ہے۔ فرمایا وَإِذْلَهُ يَهُ تَدُوْابِ اورجس وقت انھوں نے ہمایت حاصل نہ کی اس قر آن سے فَسَیقُولُون کھٰذَ آلِفُلْتُ قَدِیْم پیس بتا کیدیتو پرانا بہتان ہے، معاذ اللہ تعالی حالانکہ ایمان بہت ہڑی دولت ہے لیکن اگر کسی کا ذہن صاف نہ ہواور اس کی حقیقت کو نہ شمجھ تو جر آاللہ تعالی کسی کو ایمان نہیں دیتا۔ ایمان طالب کو ملتا ہے جس پرائلہ تعالی راضی ہوتا ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفییر میں حافظ این کنیر بینید لکھے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کئی فیعل و قول کم یکٹیٹ عن الصّحابَةِ آنَه هُو بِنْ عَةٌ '' ہروہ فعل یا قول جو صحابہ کرام مین ہے ہے ایک سے تابت نہ ہووہ بدعت ہے۔' اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو صحابہ کرام مین ہاں میں ضرور سبقت کرتے کیونکہ کم یکٹر کھوا خصلہ قین خصال خیر اللّه وقد بہرام مین نے اللّه وقد بہرام میں نے اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه کے اللّه اللّه اللّه اللّه کے اللّه اللّه کے اللّه اللّه کے الل

سبقت نه کی ہو۔' لہذا دین میں بعد کی تمام ایجاد کی ہوئی چیزیں جاہے قول ہوں یا فعل ہوں وہ یقنینا بدعت ہیں ۔ کیونکہ خیر اور خوبی والی کوئی خصلت الی نہیں ہے جو صحابہ كرام منظر سے روگئی ہولہذا جو انھوں نے نہیں كيا وہ بدعت ہے۔فر مايا الثا كافر كہتے ہیں كها گرايمان اچھي چيز ہوتي تو ان غريب غربا كو تمجھ آسكتا تھا ہميں نہيں آسكتا تھا اور جس وقت انھوں نے قرآن سے مدایت حاصل نہیں کی تو ضرور کہیں گے مہجھوٹ ہے يرانا قرآن كريم كو إفك قديم كهامعاذ الله تعالى - وَمِنْ قَبْلِهِ كِتُبُ مُوسَم إمّامًا قَدَ خَيَةً اوراس قرآن سے سلے موی مالیہ کی کتاب تھی تورات ، راہ نمائی کرنے والی۔ امام کامعنی راه نمائی کرنے والا اوروہ کتاب رحت تھی۔اب وَطِدَا کِتُبُ مُصَدِق اور یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی ۔ جتنی بھی آسانی كتابين نازل موئى مين ان كى تقديق كرنے والى ب يسانا عربيًا الى كى زبان عربي ہے کیوں کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ عربی تھے ، قوم عربی تھی اس لیے قر آن کو ان کی زبان میں اتارا۔ کیوں اتاراگیا؟ نِینُندِرَالَّذِیْرِی ظَلْمُوَا تاکه وْرا اِن الوگول کو چنھوں نے ظلم کیا ہے۔سب سے بر اظلم شرک ہے اِنَّ الشِّدُ كَ لَظُلَمْ عَظِيمٌ [لقمان: ١١٣]'' بي شك البية شرك بهت براظلم ہے۔'' يه بات حضرت لقمان عليم بيشانية نے اپنے بیٹے ساران رہیں کونصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی۔

توفر مایا تا کہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنھوں نے ظلم کیا قبضہ ی فیلم خیسینین اور خوش خیری ہے کہ مرنے کے بعد کی اور خوش خیری ہے گئی کرنے والوں کے لیے کہ ربتم سے راضی ہم مرنے کے بعد کی کہ زندگی راحت اور آرام کی زندگی ہوگی جنت میں جا کرتم خوشیال حاصل کرو گے۔

فرمہ نَّ الَّذِینَ قَالُوْارَ بِنَاللَّهُ ہِ مِشْک وہ لوگ جنھوں نے کہا ہمار ارب ہمار اپالنے فرمہ نی الَّذِینَ قَالُوْارَ بِنَاللَٰهُ ہِ مِشْک وہ لوگ جنھوں نے کہا ہمار ارب ہمار اپالنے

والاصرف الله تعالى ہے۔ انسان كى ضرورت كى جتنى چيزيں ہيں خوراك ،لياس ، ياني ، ہوا ، سورج وغیرہ بیسب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی کے پاس نہیں ہیں تو پھر وہ معبود اور اللہ کیسے بن سکتے نہیں؟ تو فر مایا وہ اوٹ جنھوں نے کہارب ہمارا اللہ تعالیٰ ے ثُمَّ اسْتَقَامُوا پھرڈ نے رہے۔ صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ اس برڈ نے رہے کہ رب بهاراالله ع فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَحْزَنُونَ لِيلَ مْوَالْ يرخوف بوكا اورنه وہ مکین ہوں گے۔ آئندہ جو خدشات ہونے والے ہوتے ہیں ان کوعربی میں خوف کہا جاتا ہے جب مومن جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو آئندہ کوئی خوف نہیں ہوگا نہ موت کانہ بیاری کانہ اور کسی شم کا خوف ہوگا۔اور حزن کہتے ہیں گزشتہ چیز پر افسوس کرنا تو گزشتہ برعملین نہیں ہوں گے کیونکہ ایمان لائے اور اعمال اچھے کیے، برے کاموں سے بیخ رہے۔ ممکین تو دہ لوگ ہوں کے جوایمان نہیں لائے۔ وہ کہیں گے کے نوا مُسْلِمِيْنَ [ سورة الحجر]'' كاش جم مسلمان ہوتے۔' 'تو فر مایانہیں خوف ہوگا ان پراور نہوہ مُكْمِين مون كم أولبك أضحب الْجَنَّةِ يهى لوگ بين جنت والے، جنت مين داخل مول کے خلدین فیھا ہمیشہر ہے والے مول گاس میں ۔ کیول؟ جَزَآ الله بمتا كَانُوْايَعْمَلُونَ بدله إلى چيز كاجوده كرتے رب اينان لائے عمل التھے كے، برائیوں سے بیجے رہے تکلیفین برداشت کیں اللہ تعالی ان عملوں کابدلہ ضرور دیں گے۔ والدين كے حقوق:

آگے اللہ تعالی والدین سے متعلق تاکیدی تھم دیتے ہیں۔فرمایا وَوَضَیْنَ الْاِنْسَانَ بِوَ الله یَن کے والدین کے بارے اللهِ نُسَانَ بِوَ اللهَ یُن کے والدین کے بارے میں احسان کرنے کا۔وصیت ایسے کم کو کہتے ہیں جو ہزا پختہ ہوای لیے آدمی مرتے وقت

جوبات کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ نہایت ضروری ہوتی ہے بد لنے والی نہیں ہوتی ہے آ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے ہیں تاکیدی حکم ویا ہوتی ہے آ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے ہیں تاکیدی حکم ویا ہوتی ہورہ نی اسرائیل آیت نمبر ۲۳ پارہ ۱۵ میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو حکم دیا ہے فکہ اس تھ اللہ میں اسرائیل آیت نمبر کہ ان کی میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو حکم دیا ہے فکہ اس تھ ہوں اللہ تو ان کو انٹو۔ ''ان کا معنیٰ ہے ہوں ہاں۔ مثلاً: ماں بلاتی ہے بیٹے کو یا بیٹی کو یا باپ بلاتا ہے۔ بعض علاقوں میں ہاں کہتے ہیں اور بعض علاقوں میں ہوں کہتے ہیں۔ تو آپ ہوں ہاں کہنے کے مجاز نہیں ہیں کیونکہ ان افظوں میں کھر درا بن ہے ادب نہیں ہے۔ بی کا لفظ بولنا چا ہے۔ یا در کھنا! بی تر آن کا حکم فیون میں کہر درا بن ہے ادب نہیں ہے۔ بی کا لفظ بولنا چا ہے۔ یا در کھنا! بی تر آن کا حکم فرض کرو ماں باپ سے کوئی نفصان ہوگیا ہے دنیا کا ، تو ان کو مت جھڑ کو کہ اب دین کا فقصان ہوگا۔ بیفضان ہوگا۔ بیفضان بہت زیادہ ہے۔

امام بخاری بہتانہ نے ایک کتاب کھی ہے '' ادب المفرد' بیصدیث کی کتاب ہے۔
اس میں ہے کہ بٹی جینے کا ماں باپ کے آگے گھڑ اہوناعقوق الوالدین کی مدیس آتا ہے۔
اور باپ کے کندھا کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا بھی عقوق الوالدین کی مدیس آتا ہے۔ ہاں!
اگر باپ بوڑھا ہے اور اس کو پکڑ کر چلتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یا باپ خود کی کام کے
ایر باپ بوڑھا ہے اور اس کو پکڑ کر چلتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یا باپ خود کی کام کے
لیے آگے بھیجتا ہے تو الگ بات ہے ورنہ باپ کے آگے چل نہیں سکتا۔ اور آج کی و نیا میں
کیا ہور ہا ہے خدا پناہ! بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مغربی و نیائے کفر
نے ہماری تہذیب اور کلچرکو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کو جھڑکا بلکہ مارا پیما جاتا ہے
بلگہ وہ جائیداد کی وجہے ہے گل کردیئے جاتے ہیں، گھرسے باہر نکال دیئے جاتے ہیں۔ اللہ

تعالیٰ ہدایت دے مسلمانوں کو اور ماں باپ کا اوب کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

تو فر مایا ہم نے انسان کو تا کیدی تھم دیا ہے والدین کے بارے میں اچھا سلوک

کرنے کا حَمَلَتُهُ اُ مُنْ اُلُّے ذِهَا الله یا اس کو اس کی ماں نے تکلیف میں۔ تکلیف

برداشت کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھا قوضَعَتٰه کے زها اور جنااس کو تکلیف میں۔

والدہ اولا دے لیے تین تم کی تکلیف برداشت کرتی ہے۔

پیٹ میں اٹھانے کی۔
 بیٹ میں اٹھانے کی۔
 اس مدت میں دیکھ بھال کرنے کی۔

اس لیے خدمت کاحق والدہ کا زیادہ ہے بہ نبست باپ کے ۔ حدیث پاک میں اتا ہے کہ ایک آدی نے آئخضرت میں ہے سوال کیا کہ میں والدین میں سے س کے ساتھ یکی کاسلوک کروں؟ تو آپ میں ہیں نے فر مایا مال کے ساتھ ۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ س کے ساتھ ۔ تیمر ک دفعہ کیا کہ س کے ساتھ ۔ تیمر ک دفعہ کیا کہ س کے ساتھ ۔ تیمر ک دفعہ بھی یہی سوال کیا تو آپ ہیں ہی نے مال کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ۔ پھر جب چوتی مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فر مایا باپ کے ساتھ ۔ اس لیے انکہ کرام بھی محدثین عظام مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فر مایا باپ کے ساتھ ۔ اس لیے انکہ کرام بھینے محدثین عظام میں ہیں کہ باپ کی نسبت مال کاحق زیادہ ہو ۔ گویا خدمت مال کی زیادہ کرنے جاتھ ہے۔ گویا ہے۔ البت ادب واحترام باپ کا زیادہ ہونا جا ہے۔

تو فر مایا اٹھایا اس کو ماں نے بیٹ میں تکلیف کے ساتھ اور جنا تکلیف میں و خلکہ و فضلہ فالکون شہر اس کے کا اٹھانا بیٹ میں اور اس کا دورہ چیز انا تمیں ماہ تک ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ۲۳۲ میں ہو البواليات يُر ضِعْنَ اولا دَهُنَ حَوْلَيْنِ کے اس کی اور ما کیں دورہ پلاکیں اپنی اولا دکو پورے دوسال لیمن آداد آن یُتِمَّ کے اس کے اس کے اس کی اور ما کیں دورہ پلاکیں اپنی اولا دکو پورے دوسال لیمن آداد آن یُتِمَّ

الرصَّاعَةُ "بيال مخص كے ليے ہے جو يورى مدت تك دودھ بلوانا جا ہے۔ چنانچ جمہور ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ دودھ پلانے کی مدت دوسال تک ہے۔اس لحاظ ہے حمل کی کم از کم بہرت چھ ماہ بنتی ہے۔اور دودھ پلائے کی مدت کچوبین مہینے ہوئی تو کل مدت تمیں مہینے ہوگئی۔انسان کا بچہ عام طور پرنو ماہ میں پیدا ہوتا ہے۔بعض اوقات جیر،سات اور آٹھ ماہ میں بھی ولا دت ہوجاتی ہے۔ تو کم از کم حمل کی مدت جے ماہ ہے لیعنی جے ماہ میں پیدا ہونے والا بحيشر كى طور يرجائز تضور ہوگا اور جھ ماہ سے كم مدت ميں پيدا ہونے والا بحيه ناجائز تصور ہوگا اورعمو ما بچینو ماہ میں پیدا ہوتا ہے۔ مگر ایسے بھی واقعات ہیں کہ جن میں مدت حمل بہت زیادہ یائی گئی ہے۔ چین کے مشہور تھیم لاؤز ہے استی سال تک ماں کے پیپ میں رہے۔ تو فر مایا اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا تمیں ماد تک ہے کھی اِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ يهال تك كدجب وه بيني كياا في توت كو، جواني كو وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً اور يَهْجِاعِ ليس سال تک۔ جب آ دمی اپنی عمر کے جالیس سال بورے کر لیتا ہے اور اس کی ظاہری اور باطنی قوتیں پوری ہو جاتی ہیں اور وہ طافت ور ہو جاتا ہے تو نیک بخت اور سعادت مند قَالَ كَبْتَامَ رَبِ أَوْزِ عُنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيِّ الممراءريري قسمت میں کر دے مجھے توقیق دے دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں اَنْعَمْتَ عَنَىَ جُوآبِ نِي مِهُ مِنَى مِن وَعَلَى وَالْدِينَ. اورمير \_ والدين يركى ميں۔ ظاہري نعمتيں ، باطني نعمتيں ، وجود بخش ، عقل وقهم عطا فر مايا ، خوراك ياتي كا انتظام فِ مایا، جسمانی ضروریات بوری فرما تعی اور مجھےاس بات کی بھی توفیق دے ۔ وَارِ نِی أعمَل صَالِعًا اوريه كه من ممل مُرول ايت الجص مَوْضَهُ جن يرآب راضي بول ـ اور سعادت مند آومی ساد عابھی کرتا ہے واضلی فی فی آیتی اور درست کردے

میرے لیے میری اولا دکو۔میری اولا دکوبھی نیک بنا۔اینے لیے بھی دعا کرتا ہے،اینے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اولا د کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اے برور دگار!میری اولا دکوبھی درست کردے۔ بیدہ لوگ کرتے ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ اور جن کاتعلق دنیا کے ساتھ ہے وہ دنیاوی سارے کام بچوں کے لیے کرتے ہیں ان کا دین کے ساته عقيد أورا يتصاعمال منماز ،روزه وغيره كاخاطرخواه خيال نبيل موتاليكن يا دركهنا! ایتی اولا دے ایمان کی فکر کرو، دین کی فکر کرو، اینے ہے بھی زیادہ اولا دکی فکر کرد خاتمہ ایمان بر ہو ،کلمہ بر ہو۔ برا اسخت مسئلہ ہے بھو لنے والا مسئلہ ہیں ہے۔ ہرآ دمی کوفکر ہو تی جا ہے کہ میری اولا دکلمہ پر مرے۔اس کے لیے محنت ہونی جا ہے بغیر محنت کے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔اے پروردگار! اِنی تُنت اِلیّاک بشک میں نے رجوع کیا آپ کی طرف میں اینے سارے گناہوں سے تو بہ کرتا ہوں مجھے معافی دے دے واقف من الْمُسْلِمِينَ اور بِيشك مِين مسلمان مول مِين اقر اركرتا مول كه مِين فرمان بردارون میں سے ہول \_اللہ تعالی ایمان اور اسلام برقائم رکھے اور ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطافر مائے ، نیک کام کرنے کی توفیق عطافر مائے اور اولا دکی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیساراسیق ہاس کو یا در کھو۔



### أوليك

الذبن نتقيل عَنْهُ مُ آحسن مَا عَمِلُوا وَنَتِّعَا وَزُعَنْ سَيَاتِهُ فِي آصلب الْجِنَّةُ وَعُدَالصِّدُقِ الَّذِي كَانُوْا يُوْعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا آتَعِدْنِنَي آنُ أُخُرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِنْ وَهُمَا يَسْتَغِيْنِ اللهَ وَنُلُكَ أَمِنْ إِلَّ وَعُلْكَ اللهِ حَقُّ \* فَيَقُوْلُ مَاهِٰذُآ إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ أُولِيكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ الْقُوْلُ فِي أُمُرِمِ قُلْ خَلَتْ مِنْ قَيْلِهِمْ مِّرِنَ الِعِنّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُ مُرَكَانُوْا خَسِيرِيْنَ ۗ وَلِكُلّ دَرَجْتُ مِمّاعَلُوْا ۚ وَلِيُونِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ®وَيَوْمَ يُغْرَضُ الَّـنَيْنَ كَفَرُوْ اعْلَى النَّارِ أَذْهَبْ تُمْرَطِّيبِ لَمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعُ أَنَّمُ بِهَا وَالْيُؤُمُرَ يُجْذَرُونَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْ تُمْرِيَنْ تَكُيْرُونَ فِي الْكَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَبِهَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿ يَ

اُولِلِكَ الَّذِينَ يَهِ وَهُ لُوكَ بِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ كَهِم قَبُولَ كُرِيّ فَي اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَوْا وَهِ بَهِمْ كَام جُوانُعُولَ فَي كَيْ وَنَتَجَاوَزُ بِينَ النّ سَ الْحَسَى مَاعَمِلُوا وَه بَهِمْ كَام جُوانُعُولَ فَي كَيْ وَنَتَجَاوَزُ الرَّرَرُ رَرِي عِينَ عَنْ سَيَاتِهِمْ النّ كَيْ بِرَايُولَ سَ فِي الْصَحْبِ الْجَنَّةِ الوردر كُرُورُ رَرِيّ عِينَ عَنْ سَيَاتِهِمْ النّ كَيْ بِرَايُولَ سَى فَي الْجَنَّةِ فَي اللّهِمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

يوَالِدَيْهِ اي والدين ت أَفِّ لَّكُمَا الله بهمارے لي أَتَعِدْنِينَ كَياتُم مِحْصَ عَدُو كُرتِ مِو أَنْ أُخْرَجَ كُمِين تَكَالا جَاوُل كَا (قبرے) وَقَدْخَلَتِ الْقُرُونِ اور تحقیق گزر چکی ہیں قویس مِنْ قَبْلِیٰ مجھے پہلے وَهَمَا اوروه دونول يَسْتَغِيْثُنِ اللّٰهَ فريادكرتے بي الله تعالی کے سامنے وَیْلَك امِن افسوس تیرے لیے ایمان کے آ اِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ بِشَكَ اللَّهُ تَعَالَى كَاوْعِدُهُ عِيامٍ فَيَقُولُ لِي وَهُ كَبَتَامٍ مَاهٰذَآ إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْرِي نَهِينَ مِن يَمَّرُ قَصَ كَهَانِيانَ يَبِلِي لُولُونَ كَيْ أُولِيْكَ الَّذِيْنِ يَهِ وَهُ لُوكُ بِيلَ حَقَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ثابت بُوچَى إلى يربات فِي أُمِّهِ المتول مِن قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ جوان سے يہلے گزر چى بي مِّنَ الْجِنِ جَوْل مِيلَ عِ وَالْإِنْسِ اورانسانول مِيلَ عَ إِنَّهُ مُكَانُوا خسرین بهشک ای اوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ویکی درجت اور برفر قے کے لیے درجات ہیں قِمّاعَیلُوا ان عمال کی وجہ سے جوانھوں نے کے ہیں ویدو قبی فی اعلام اللہ اور تاکہ یورا بورا بدلہ دے ان کوان كاعمالكا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اوران يُظْلَمْنِين كياجائكًا وَيَوْعَ نَعْرَضَ الَّذِينَ اورجس دن بيش كيم جائيس كي وه لوك تَحَفَّرُ وَالْبَحْمُولُ فَيُ مُوا الْجَمُولُ فَي كَفَرِكِيا عَلَى النَّارِ آكَ يِ أَذْهَبُتُمُ طَيَّبُتِكُمْ مَ فَ كَالِيا مِ إِنَّ يَاكِيرُهُ چيزول كو في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا اين دنياكى زندگى مي وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اورتم

نے فائدہ اٹھالیا ہے ان سے فائیؤم پی آئے کون تُجزون کے خاب النہوں میں اللہ ویا جائے گا ذات ناک عذاب کا بِمَا کے نُتُمُ اللہ ویا جائے گا ذات ناک عذاب کا بِمَا کُنتُمُ تَمُ مَرَر تے سے فِی الْاَرْضِ زمین میں تَشْن کُونَ اللہ وجہ کہ می میر کرتے سے فِی الْاَرْضِ زمین میں بغیرائے ق ناحق و بِمَا کُنتُمُ تَفْسُقُونَ اورال وجہ کہم نافر مانی بغیرائے ق ناحق و بِمَا کُنتُمُ تَفْسُقُونَ اورال وجہ کہم نافر مانی کرتے ہے۔

### ربطآيات:

اس سے پہلے سبق میں سعادت مند کی دعا کا ذکرتھا کہ دہ کہتا ہے کہ اے میر ہے رب مجھے تو نیق دے دے میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جوآپ نے میرے اوپر کیس اور میرے والدین پر کیس اور مجھے تو نیق دے کہ میں ایسے اعمال کروں کہ جن سے آپ راضی ہوں اور میری اولا دکی بھی اصلاح فرما بے شک میں آپ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میری اولا دکی بھی اصلاح فرما بے شک میں آپ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔

آگاللدتعالی ایساوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں آو آبات الّذِینَ کی وہ لوگ ہیں منتقبَلُ عَنْهُ مُ آخسَ مَاعَدِلُوّا کہم تبول کرتے ہیں ان ہوہ مجر المال جوانھوں نے کہے ہیں و مَنتَجَاوَرُ عَنْ سَیّاتِھِی اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں ہے۔ ایسے نیک بندوں کی نیکیاں تبول ہوتی ہیں اورکوتا ہیاں معاف ہوتی ہیں۔ جبوٹی موثی خطاوُل کو اللہ تعالی معاف کرویتے ہیں فی آضہ البار ہوں ہے۔ اللہ تعالی انہیں اپ رحمت کے مقام میں وافل فرمائے گا سے ہے مشام ہوں کے۔ اللہ تعالی انہیں اپ رحمت کے مقام میں وافل فرمائے گا سے ہے وعدے کے مطابق وغدہ ہے جاجو یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے جاجو وعدے مطابق وغدہ ہے جاجو وی مدی کے مطابق وغدہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے جاجو والوں

ان سے کیاجا تا ہے کہ جواللہ تعالی کی تو حید کا اقر ارکرے گا اور کفر وشرک اور نفاق ہے بچتا رہے گا ، اللہ تعالیٰ کی عباوت کرے گا اور والدین کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے ضرور جنت میں پہنچائے گا وَ الَّذِی قَ الَ بِوَ الِدَیْهِ اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے اُفِی اُلیار کے والدین سے اُفِی اللہ اللہ تعالیٰ اُنے اس لیے بولا جا تا ہے۔ یہ آ دمی والدین سے بیز ارمی کا اظہار کرتا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ اُنے اس سے منع فر مایا ہے۔

سورہ بی اسرائیل آیت بمبر ۲۳ میں ہے فکا تسقیل لَهُ مَا اُفِ '' پُس نہ ہوان دونوں کے لیے اُف۔' 'لیکن بد بخت انسان اپنے والدین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہو کے ہتا ہے اَقید نینی آن اُخرَج کیاتم بھے سے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا، جز اسر اہوگ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُ وُنُ مِنْ قَبْلِی حالا نکہ بھے سے پہلے بہت کی قبی اور جماعتیں گزر چکی بیل مرآج تک کوئی زندہ تو نہیں ہوالہ تامیں کیے شام کرلون کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور والدین اس کے لیے دعا کیں کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا وَهُمَا ہو کہ اور والدین اس کے لیے دعا کیں کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا وَهُمَا کِیْسُونِ اللّٰہُ قَالَیٰ سے ایک اللّٰہ تعالیٰ سے ایک کے دیا ہونے بیٹے کے ایک داللہ تعالیٰ سے ایک کے دیا ہونے بیٹے کے ایک داللہ تعالیٰ سے ایک کی تو نیق دے۔

کہتے ہیں ویٰلک امِن افسوں ہے اور تیری بربادی ہوا یمان لے آاللہ تعالیٰ کی بو حید براور قیامت کے قائم ہونے پر اِنَّ وَعْدَ اللهِ عَقَى بِ شَک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے قیامت قائم ہوگی اور جز اوسز اہوگی ، نیک جنت میں جائیں گے اور بُرے دوز خیں ہے قیامت قائم ہوگی اور جز اوسز اہوگی ، نیک جنت میں جائیں گے اور بُرے دوز خیس

www.bestardubooks.net

جائیں گے۔ مگراس نصیحت کے جواب میں فَیَقُول پی وہ بیٹا کہتا ہے ماھٰذَ اللّا اَسَاطِیْر الْاَقَلِیْنَ نبیں ہیں تمہاری یہ باتیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ اَسَاطِیْر الْاَقَلِیْنَ نبیں ہیں تمہاری یہ باتیں مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ اُسَطُوْدہ کی جمع ہے۔ اُسْطُوْدہ کا معنی ہے کہانی ۔ کہنے لگایہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں میں نہیں مانتا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اُولیک الّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِ مُ الْقَوْلَ ہِی وہ لوگ ہیں کہ عابت ہو چکی ہے ان پر بات اللہ تعالی کے عذاب کی ۔ کیوں کہ انھوں نے ضداور عناد سے کام لیا اور ایمان اور قیامت کا انکار کیا والدین کی بے او بی کی لہذا ان پر عذاب کی بات عابت ہو گئی اور ہیلوگ فی آ مَدِ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ ان امتوں میں شامل ہیں جو ثابت ہو گئی اور ہیلوگ فی آ مَدِ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ ان امتوں میں شامل ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں مِی الْجِنْ وَالْمِنْ اللهِمْنِ وَالرانسانوں میں ہے۔ انھوں نے ہی تو حید ورسالت اور قیامت کا انکار کیا اور سزا کے ستی ہوئے یہ ہوئے یہ ہی سزا کے ستی ہوئے ارنیک اِنْ الله خَدُ کَانُوْ الحٰسِرِیْنَ بِحُمْ الله کیا، رسالت اور قیامت کا اقرار کیا۔ بخت وہ ہیں جنھوں نے تو حید کو شلیم کیا، رسالت اور قیامت کا اقرار کیا۔

## نيك بخت كي مثال حضرت ابوبكر صديق رَمْكُ عنه:

مفسرین کرام بینیم فرماتے ہیں کہ نیک بخت ،سعادت مند کی مثال حضرت ابو بکر صدیق بیاتے ہیں۔ آنخضرت مالی ہے جب اظہار نبوت فر مایا تو یہ پہلے ہی دن ایمان لے آئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی ام رومان بھی ایمان لے آئیں جو حضرت عائشہ بیاتی اور عبد الرحمٰن وی تند کی والدہ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کی والدہ ام خیراور باپ ابو تحافہ بھی بڑی در کے بعد ایمان لے آئے۔

حضرت صدیق اکبر طاعر کو پیشرف حاصل ہے کہ ان کی جارپشتی صحافی ہیں۔خود

www.besturdubouks.net

بھی اور والدین بھی اور بیٹیے بھی اور پوتے عتیق بن عبدالرحمٰن بھی۔

اور شقی وہ میں چو تبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شم کے لوگوں کی صفتیں بیان فرمادی ہیں۔ فرایا و لیگی در جے فی مقاعید کوا اور ہرایک فرقے یا ہرایک شخص کے لیے درجے ہیں۔

امام رازی میشد فرماتے ہیں کہ درجات کا تعلق تو ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے جونیک کام کرتے ہیں اور جولوگ کفر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے در کات ہوتے ہیں۔ ورکات کا ذکر اس مقام برنہیں ہے مگر مطلب یہ ہے کہ ہرنیکی کرنے والے آدی کے لیے اس کی نیکی کے مطابق درجہ ہے۔ کیونکہ نیکی بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ے بھی اوسط در ہے گی آور بھی ادنی در ہے گی ۔ اسی طرح برائی کے بھی در کات ہوتے میں کوئی کفر میں بڑا ہوا ہوتا ہے کوئی اس میں کم تر اور کوئی اس سے کم تر ہوتا ہے۔ اور سے درجات ال وجه على مربة بي وَلِيْهُ فِيهُ مُاعَالَهُمُ اورتاكه يورايوراوياجات ان كوان كے اعمال كابدليہ وَهُدُلايُعُلدُونَ اوران كے ساتھ زيادتي نبيس كى جائے کی کہ تھوڑے جرم کی زیادہ سزادی جائے یا نیکیوں سے کم اجر ملے ایبانہیں ہوگا۔ یہ بدلہ كس دن وياجات كالعقر مايا وَيَوْمُ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُ وْاعَلَى النَّارِ اورجس وك بيش كے جائي كے وولوك جوكافر بي آگ يراوران سے كہاجائ كا اَذْهَبْتُوطَيْبِيْكُمْ فِ حَيَاتِكُ مُ الدُّنْيَا مَمْ فِي كُما فِي ليا ہے اپنی يا كيزه چيزوں كوا بني دنيا كي زندگي ميں وَاسْمَنْ عَنْ مُنْ إِنْ الْمُعْلِينَ فِي فَا كُدُوا تَعَالَمِ إِنْ سِي تَمْهَارِي نَكِيول كابدله بمى تمسين ونا میں دے دیا گیا ہے جاتے ہوئیکی کے کام دنیا میں کرتے میں تو ان کا بدا۔ ان کو دنیا ہی میں كثرت مال بشيرت الأركات يامي كي شكل ميس ل جاتا ہے۔

ذخيرة الجثان

ایک دفعہ حضر ت عمر رہ تات نے آن تخضر ت پالیا گی خدمت میں عرض کیا کہ القد تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ پہلی است میں وسعت پیدا فرمادے یعنی است خوش حال ہو جائے کہ روم اور فارس والے لوگ لا یک عبد گون اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ٹہیں کرتے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی فراوانی عطا کر رکھی ہے۔ دوسری طرف آپ یک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی فراوانی عطا کر رکھی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ تواللہ وحدہ الا شریک لدی عبادت کرتے ہیں مگر دنیا میں فراوانی نہیں ہے البذا آپ ان کے لیے دعا کریں ۔ تو آنخضرت ہیں ہی کہ واب میں فراوانی نہیں ہے البذا آپ ان کے لیے دعا کریں ۔ تو آنخضرت ہیں ہی آپ نے جواب میں فرایا اے عمر بیات ایک ایس اس بیان والوں کو آخرت میں پورا پورا بدلد دے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ پلاوت فرمائی ویو میکن میں بورا پورا بدلد دے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ پلاوت فرمائی ویو میکن میں دن کافروں کو جنہم رسید کیا جائے گا تو آخیں کہا جائے گا گرتم نے اللہ نین کی شکل میں لے لیا ہے۔ اللہ نین کی شکل میں لے لیا ہے۔ اب یہاں تمہارے لیک کی بدلے نہیں ہے۔ اب یہاں تمہارے لیک کی بدلے نہیں ہے۔

توفر مایا، کافروں سے کہا جائے گا کہ تم نے کھانی لیا ہے پاکیزہ چیزوں کواپی ونیا کی زندگی میں اور ان سے قائدہ اٹھالیا ہے فائیؤم ٹی جُرزُون عَذَابَ الْمَهُونِ پی آج کے دن سمیں ذلت ناک عذاب کا بدلہ دیا جائے گا بِمَنا کُنْشَدُ تَسْتَکْ بِرُونَ فِى الْاَرْضِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ الله وجدے كه تم تكبر كرتے تھے زمين ميں ، دنيا كى زندگى ميں ناحق \_ د دسر دل کوحقیر سجھتے ہتھے کمبر در ول اورغر بیول برظلم کرتے ہتھے جس کاشہھیں حق نہیں تھاا گر الله تعالی کسی کوجسمانی طور پر طافت وربنا دے مال و دولت سے نواز دے تو اس کا پیہ مطلب تونبیں ہے کہ دوسروں کووہ دھکے مارتا پھرے اور زیاد تیاں کرے اس کا تو اللہ تعالیٰ في الأرْضِ مَرَحًا "الله تعالى كالوحم ب ولا تمنين فِي الأرْضِ مَرَحًا "اورنها زمن براكر إنَّك لَنْ تَخْدِقَ الْأَدْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا [بن اسرائيل : ٢ سا] " تم نبيس ميازُ كے زمين كواورنبيس پہنچ كے يہاڑوں كى بلندى تك - "تم به ہرحال یا کچ چیوفٹ کے انسان ہی رہو گے لہٰذا ناحق غرور و تکبر نہ کر دا در آج شمصیں اس وجہ ہے بھی ذات ناک عذاب دیا جائے گا وَبِهَا کُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اوراس وجہ ہے کہ تم نافر مانی کرتے تھے۔تم دنیا ہیں كفروشرك ، كھيل تماشے اورلہو ولعب ميں مصروف رہے الله تعالیٰ کی تو حید،اس کے پینمبروں کی رسالت کوشلیم نہ کیا اور نہ ہی قیامت کوحق مانالہٰدا آج ذلت ناك عذاب كامزه چكھو \_



## وَاذِكُنُ الْجَاعِ الْوِلْدَ

انذرقؤمة بالكفقاف وقد خلت الناذرمن بين يك ياء و من خلفه الاتعباد والاالله إلى اخاف عليكه عناب يوم عظيم قالوا معنكا بتأفكنا عن الهينا فانتابها تعدكا آن كفت من الطير قين قال إنها العلم عنك الله وأبينك كه مقال الم السلت به ولكري الريك فو قوم المجهالون فكتا راؤه عارضا مستقيل اوديته مرقالوا هذا عارض مم مولانا بل هو ما المتعبكة في به ربح فيها عداب اليه شموكا شي عبائر المتعبكة في الاير مسكنه فوكن الكيري القوم المنجرمين المنافية ما الاسكنه فوكن الكنون القوم

وَاذْكُورُ اورآپِ ذَكركري آخَاعَادِ قوم عاد كِ بِهَائى كَا اِذْ اَنْذَرَقَوْمَهُ جَبِ دُرايانهوں نے اپن و مِالاَحْقَافِ احقاف میں و انذرَقَوْمَهُ جَبِ دُرايانهوں نے اپن و مِالاَحْقَافِ احقاف میں و قد خَلَتِ النَّذُرُ اور حقیق گزر پھے تھے ڈرانے والے مِنْ بَیْنِ یَدَنِ الله کہ سے آگ وَمِنْ خَلْفِهَ اوراس کے بیچے اَلا تَعْبُدُو الله کہ میں خوف عبادت کرو گرصرف اللہ تعالی کی اِنْ آخَافُ عَلَیٰ کُمْ بِ شَک میں خوف کھا تا ہوں تم پر عَذَاب یَوْمِ عَظِیْمِ بِرْ نَ دِن کے عذاب کا قَانُو ا کہا انہوں تم پر عَذَاب یَوْمِ عَظِیْمِ بِرْ نَ دِن کے عذاب کا قَانُو ا کہا انہوں نے آجِئُتنا کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس لِتَافِ کَتَا تاکہ انہوں نے آجِئُتنا کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس لِتَافِ کَتَا تاکہ انہوں نے آجِئُتنا کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس لِتَافِ کَتَا تاکہ

، آپ ہٹاویں ہمیں عَنْ الِهَتِنَا جارے معبودون = فَأَتِنَا لَكِسَ آپ لے تیں ہم پر بھا وہ چیز ٹیدئی جس سے ہمس ذراتے ہیں ان كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ الرَّبِينَ آبِ يَحُول مِن تَ قَالَ فرمايا إِنَّمَا الْعِلْمُ عنْدَالله بِ شُكَعُمُ الله تعالى كن رائح وَأُبَلِغُ صُحَرُ اور مين يهنجا تا ہوں سمیں مَا وہ چیز اُزسِلْتُ بِهِ جو مجھے بیغام دیا گیا ہے وَالْکِنِّی آر ﷺ اورلیکن میں دیکھا ہوں تم قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ لُوگ نا دانی گرتے ہو فَلَمَّا رَأَوْهُ لِيل جب ديكها انهول في اس عذاب كو عَارِضًا باول كَي شكل میں مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ جوان كى واديوں كے سامنے سے آر ہاتھا قَالُهُ ا كَهَ لِكَ هٰذَاعَارض بياول م مُمْطِرُنَا جوبم يربارش برسائكًا بَلْ لِلله هُوَمَا وه چيز ٢ اسْتَعْجَلْتُمْ بِهُ جَس كُومٌ جلدى طلب كرتے تھے ریح سے ہواہے فیھا عذائ آلیے اس میں عذاب ہودناک تُدَقِدُ كُلُّ شَيْءِ يملياميك كُرُتَى ہے ہر چيزكو بِأَمْرِرَيِّهَا ايخ رب كے عَمْ ہے فَأَضْبَحُوا يُل صَحَ كَ اللهُ وَكُول فِي لَايُزَى اللهُ مَلْكِنُهُمْ تہیں دیکھا جاتا ہے سوائے ان کے ٹھکانوں کے کے ذلک ای طرح نَجُزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ مَم بدليوية بين مجرم قوم كو-

ربطآیات:

يجصل سبق ميں منكر تو حيدور سالت اور معاد كاذكر تھا، ب اس سلسلے ميں قوم عاد كاذكر

فرماتے ہیں کہ انھوں نے انکار کیا توان کا کیا انجام ہوا۔ ارشادر بائی ہے وَاذْ کُرْا خَا عَادِ اورآبِ ذكركري عادقوم كے بھائى كاليعنى حضرت ہود عاليا كا۔ بياسى قوم كے ايك فرد تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوانی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔حضرت ہود مالیا ہے نے جار سوای (۸۰ ۴م)سال قوم کوتبلیغ کی ،تو حید کی دعوت دی مگروه ایمان نہیں لائی اور کفروشرک بى مين مبتلار بصرف چندلوگ ايمان لائے۔الله تعالی فرماتے ہيں إذا أَنْ ذَرَقَوْ مَهُ بالأخفاف جب أيا بودسك في ايا بودسك عن اين قوم كواحقاف مي - احقاف جمع ب حقف کی اور حسقف کامعنی ہے ریت کا ٹیلا۔ چونکہ اس علاقے میں ریت کے بڑے بڑے شلے تھے اس لیے اس کواحقاف کہتے ہیں۔احقاف کا علاقہ بحرین ،عمان ،حضرموت اور مغربی یمن کے درمیان کا علاقہ ہے۔ آج کل اس کا نام نجران ہے۔ اس علاقے میں حضرت ہود مالیا ہے تشریف لائے۔عاد بڑے قد وقامت اور ڈیل ڈول کی حامل ہمحت مند قَوْمَ تَكُى - بِدِلوَّكِ اسْتِهِ مُتَكَبِّر مِنْ كَهُ بِاتَّى دِنيا كُولِينِ كَمَّا كُريَّةٍ مِنْ الشَّدُّ مِنَّ قُوَّة [حم بجده: ١٥] '' بهم سے زیادہ طافت ورد نیامیں گون ہے۔' 'تو فر مایا جب ڈرایا بود سُطِهُ نَا فِي قُوم كُوا حَقَاف مِن وَقَدُ خَلَبِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِة اور تحقیق گزیہ چکے ڈرانے والے اس ہے آگے اور اس کے پیچھے ۔ ان ہے پہلے بھی ڈرانے والے بی گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آئے۔

بود ماليك كانسب نامداس طرح به بؤد بن عبدالله بن رباح بن الخلو دبن عاو بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ماليد و ان سے پہلے ان كے دادا حضرت نوح ماليد مبعوث بوئ محضرت ادرايس مائيد ، حضرت شيث ماليد مبعوث بوئ اوران كے بعد الله تعالى كے فظيم المرتبت كى رسول مبعوث بوئ ، حضرت ابراہيم منيد ، حضرت اسخاق الله تعالى كے فظيم المرتبت كى رسول مبعوث بوئ ، حضرت ابراہيم منيد ، حضرت اسخاق

مالیا، حفرت یعقوب مالیا، حفرت لوط مالیا، حفرت یونس مالیا، کے علاوہ ہزاروں بینی معلوہ ہزاروں بینی میلیا کے مارائیل کے آخری بینی میلی سیار ہیں۔ تمام پینی مروں نے بین اسرائیل کے آخری بینی میلی میلی سیار ہیں۔ تمام پینی مرک کے اپنی اپنی قوم کوتو حد کی دعوت دی اور کفر وشرک ہے منع فر مایا اور ان کو کفر، شرک کے گر سے انجام ہے ڈرایا۔

اس کے جواب میں قائن اور میں ہارے ہاں ایمن المقانی الم

وجه اورتبيس بين بم آب برايمان لانے والے "الثاب كمار إنْ نَسْعُولُ إلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ الْهَتِنَا بِسُوْءِ " مم بيل كَهِ مُرْتكليف يَهْجَالُ بِمُصِينَ مَالمُنْ عَصْداوَل مِيل سے بعض نے ۔'' آپ یا گلوں والی بہلی بہلی با تیں کرتے ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ ) کہ ہمارے خداؤں کی تو ہین کرتے ہیں ہمارے خداؤں نے آپ کو یا گل بٹاڈیا ہے ہم اینے باپ دادا ے دین کوچھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہیں فأشاہمًا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ لِيسَ لِي ٓ كَينِ وه چيزجس عَ الْبِينِ عَمين وْراتِ عِين الرّ ہیں آپ پچوں میں ہے۔اگر آپ اپنے دعویٰ میں سیچے ہیں تو ہم پرعذاب لے آئیں۔ حضرت بود مالي في جواب ديا قال فرمايا إنَّمَ الله عندَ عندالله ب شک علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہوہ جانتا ہے کہ اس نے تم پر کب عذاب بھیجنا ہے یہ میرا کام نہیں ہاورنہ ی میں اس کی تاریخ سے واقف ہول۔میراکا م نیے سے قابلغ کے ذما أ زيلتُ به اور مين پنجاتا هول تنصين وه چيز جو پيغام مجھے ديا گيا ہے۔ ميں شمصين تو حيد ك رعوت دے رہا ہول ، قيامت ہے آگاہ كررہا ہوں ، الله تعالى كے احكام پہنجا رہا ہوں اور انجام بدے آگاہ کررہا ہوں ، اپنافرض مصی پور اکررہا ہوں ولیکنی اُرد کے قَوْمًا تَخِهَلُوْنَ اورليكن ميں تنهيں ديكير ہاہوں تم لوگ نا دانی كرنے ہو، حماقت كرتے ہوکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تبول کرنے کے لیے تیانہیں ہو، کقر، ترکف پراڑے ہوئے ہو اور الٹا چیلنج کرتے ہو کہ جوعذاب لانا ہے لے آ۔ یہ کتنی حماقت کی ہات ہے کہ اپنے منہ ہے عذاب ما تک رہے ہو۔ بالآخرتوم پرعذاب کا وفت آگیا ہے 😳 قوم عاديرالله تعالى كاعذاب:

الله تعالى نے اس قوم پرتین سال تک قط مسلط کردیا سنجنی کوفوم عاد سخت قط میں

مبتلا ہوگئ تواس نے ایک وفد دعا کے لیے مکہ مرمہ بھیجا تا کہ وہاں جاکر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کاس زمانے بیل بیت اللہ کی محارت تو سیلاب کی وجہ سے منہدم ہوچکی تھی مگر پھر بھی لوگ اس جگہ کا طواف کرتے تھے اور وہاں جاکر اللہ تعالیٰ سے دعا ئیں کرتے تھے۔ تو ایک وفد مکہ محرمہ بھیجا اور خود بتوں سے مائلنے لگے کہ قحط دور کردو۔ بہ ہر حال اوھر قوم نے دعا کی أدھر وفد نے بارش کے لیے دعا کی تو بادل کا ایک ٹکڑ اان کی طرف متوجہ ہوا۔ انھوں نے خوش کے مارے بھنگڑ الواور کہنے لگے اب بارش ہوگی۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکما رَاؤہ عارِضَا اُمَّسَتَفِیلَ اَوْدِیَتِهِوْ کی جب اُنھوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی شکل میں جوان کی وادیوں کے سامنے سے آر ہا تھا قالوًا کہنے گئے مٰذاعارِضَ مُمُطِرُنَا بِیادل ہے جوہم پر بارش برسائے گا۔ مُذَاعَارِضَ مُمُطِرُنَا بِیادل ہے جوہم پر بارش برسائے گا۔ ترذی شریف میں روایت ہے اس بادل کے کلاے سے بھی آواز آئی:

خُدُوْا رِمَادًا لَا تَبْقِیُ مِنَ الْاَحَدِ مِنْ عَادِ

"بیسیای ماکل جلا ہوا ہادل لے لویہ و معادیس سے کی کوئیس چھوڑ ہے گا۔"
انھوں نے کانوں سے یہ آواز تی گرنہیں ملے نے اس میں سے رب تعالیٰ نے ہوئی تیز ہوا
، چلائی ۔ ہوانے ان کی پانچ پانچ من ، چھ چھ من کی لاشوں کو میل ، دودو میل دور کھینک دیا۔ ایسے گلتے تھے جیسے کھوروں کے تنے اکھڑ ہے ہیں۔ تو فر مایا کہ جب و یکھا
انھوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں جوان کی وادیوں کے سامنے ہے آرہا تھا تو کہنے
انھوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں جوان کی وادیوں کے سامنے ہے آرہا تھا تو کہنے
گلے یہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔ گر ادھر سے ارشاد ہوا بڑ کھو مَاامْسَعَتُ جَلَسُمْ بِهِ
بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے کہ لے آؤہ وہ چیز جس سے تم ہمیں ڈراتے
ہو ریئے یہ وا ہے تیز دشکہ فیلے اگلے کے ان میں درد تاک عذاب ہے

صدیت پاک میں آتا ہے کہ جب بھی آسان پر بادل اٹھتے تھے تو آخضرت مالی اور پادل اٹھتے تھے تو آخضرت مالی پر پیٹان ہو جاتے ۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ بھے ڈر ہے کہ یہ بادل ویسے ہی شہوں جیسے پر بیٹان کیول ہوجاتے ہیں؟ تو فر مایا عائشہ جھے ڈر ہے کہ یہ بادل ویسے ہی شہوں جیسے قوم عاد پر آئے تھے اور انھیں تباہ کر دیا تھا۔ ای لیے جب تیز ہوا چلی تھی تو آخضرت میل ہو اور تھے اللہ میل این اسٹن کو میر ما اُڈسکٹ بہ میل اس ہوا اور جو بھی اس کے اندر ہے اور جو بھی یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی ہمتری کا سوال کرتا ہوں وا گوڈیٹ مِن شرِ ها و شرِ ما فیلا و شرِ ما فیلا و شرِ ما اُڈسکٹ '' اور بہتری کا سوال کرتا ہوں ہوا کے شرے اور جو بھی اس میں ہوا کے شرے اور جو بھی اس کے شرے اور جو بھی سے اس کے شرے اور جو بھی یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کے شرے اور جو بھی اس میں ہوا کے شرے اور جو بھی اس میں ہوا کے شرے اور جو بھی اس میں ہوا کے شرے اس کے شرے کا سے ساتھ لے کر آئی ہے اس کے شرے ۔'

بہ ہر حال فر مایا قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا گئے ذلک نَجُوزی الْقَوْمَ الْمُجُومِیْنَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔القد تعالی نے عاد قوم کا حال عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ اتنے قوی بدن والے نہیں نے سکے تو اگر تم بھی نافر مانی کرو گے تو تمہار ابھی یہی حشر ہوگا۔اللہ تعالی محفوظ فر مائے اور نافر مانی سے بچائے۔



وَلَقَانُ مُكَّنَّا اللَّهُ مُ فِينِهَا إِنْ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُ مُرسَمُعًا وَابْصَارًا وَ أَفِكَ اللَّهِ فَيِهَ آغَنَّي عَنْهُمْ سَمُعُمُّ وَلَّا ٱبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِلَ تُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوْ إِيجُهُ وُن بِالْبِ عَاللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مِمَّا كَأَنُوا بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ ﴿ وَلَقَلْ آهُلُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرِي وَصَرَّفْنَا الْإِيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ فَلَوْلا نَصُرُهُ مُ إِلَّانِينَ اتَّخَذُ وا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا الْهَنَّ بِلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُوْ إِيغْتُرُوْنَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفُرًا صِّنَ الْجِبِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْإِنَّ فَلَتَاحَضُرُوهُ قَالُوْ آنَصِتُوْأَ فَلَتَأْفَضِي وَلَوْ اللَّي تَوْمِهِ مُرمُّنُذِيدِينَ ﴿ قَالُوا لِقَوْمَنَ آيَانًا سَمِعْنَاكِتْمًا أُنْزِلَ مِنْ بِكُنْ مُولِى مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَكَيْهِ يهُدِي إِلَى الْحِقِّ وَ إِلَى طَرِيْقِ مُسْتَقِيْمِ ﴿ يِقَوْمِنَا آجِيبُوْا دَاعِي الله و امِنُوْ البِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُونِكُمْ وَيُعِرْكُمْ مِنْ عَنَابٍ الِيْمِ وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُغِيرِ فِي الْكَرْضِ وَ ليس لَهُ مِنْ دُونِهَ أَوْلِياءُ الوليك فِي ضَلْل مُبِينٍ ٥

وَلَقَدُمَ عَنَّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سَمْعُهُمُ ان كَ كان وَلا آبْصَارُهُمُ اورندان كَي آنكيس وَلاَ اَ فَيدَتُهُمُ اورُنهان كول مِرن شَيْ مَرَجُهُمُ لِأَكَانُوا يَجْدَوُنَ لَا باليت الله الله السط كهوه الكاركرت شطالله تعالى كي آيتون كا و يحاق بهمه اور گھرلیاان کو مّا اس چیزنے کائو ابه یَسْتَهٰز مُونَ جس کے ساتھوہ مصما كرتے تھے وَلَقَدْاَهُ لَكُنَا اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاك كيا ما حَوْلَكُ مِنَ الْقُرِي تَهمار ارد كردى بستيول كو وَصَدَّ فَنَاالَايْتِ اور پھیر پھیر کربیان کیں ہم نے آیتی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تا کہ بدلوث آئیں فَلُوْلِلانَصَرَهُمُ الَّذِيْرِسِ لِيل كيول نهددك ان كي انهول نے اتَّخَذُو إمن اللَّهُ وَامِنُ دُونِ اللهِ جَن كوبنايا انهول نے اللہ تعالی سے نیچے نئے قربانا تقرب کے لي المِهَا معبود بَلْضَلُواعَنْهُم بلكهوه مم موكَّ ان س وَذٰلِك إِفْكُهُمْ اوربيان كالمجموث تها وَمَا كَانْوُايَفْتَرُونَ اوروه جوافتراكرتِ تص وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ اورجس وقت يجير دياجم ني آپ كي طرف نَفَدًا مِّنَ الْجِرِ " الكَّرُوه جنات مِينَ سَهُ عَوْنَ الْقُرْانَ سَنْعَ شَهُوه قرآن فَلَمَّا حَضَرُوهُ پس جس وقت وہ جنات حاضر ہوئے تلاوت کے وقت قَالُوَ اللَّهِ عَلَى أَنْصِتُوا خَامُونُ رَبُو فَلَمَّاقُضِي لِيل جب وه حتم كياكيا وَلَوْالِلْ قَوْمِهِمْ وه پُرے اپني قوم كى طرف مُنْذِرين ورات موے قَالُوا کمنے کے یقومنا اے ماری قوم اِنّاسمِعنا

كِتْبًا بِ شُكْ بَم فِي الكِ كَتَابِ ٱنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُؤسِّى جَوِنَازُلَ كُلُّ موى ما الله الله المصديقة المارين يديد جوت المارق الماري المارين الماري جواس سے پہلے ہیں یَعْدِی اِلْ الْحَقّ راه نمانی کرتی ہے ت کی وَ إِلَی طَرِيْقِ مُسْتَقِيْمِ اورسيد هرائ كي طرف يقومناً المرى قوم أجِيْبُوْادَاعِيَاللَّهِ بات مانوالله تعالى كى طرف دعوت دين واليكى وَأُمِنُوا به اوراس يرايمان لا و يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذَنُوبِكُمْ بَخْسُ دِ عَكَاتَمْهار عَكَناه وَيُجِرْكُمْ قِنْ عَذَابِ أَلِيْمِ اور پناهدے گاشميں دردناك عذاب سے و مَن لَا يَجِبْ دَاعِي اللهِ اورجوتبول بيس كرے كا الله تعالى كى طرف بلانے والح كى بات كو فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ يس وه بيس عاجز كرنے والا زمین میں وَلَیْسَ لَهُ مِنْ دُونِهُ آولِیاتِهِ اورنداس کا کوئی کارساز ہے أولَيْكَ فِي ضَلْلِ مُنِينَ لَيْ كُلُ مُرابِي مِينَ مِن مِن مِن

ماقبل سے ربط:

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے توم عاد کو تو حید ہے انکار اور تکبر و غردر کی وجہ تباہ و ہرباد کیا اور مشرکین مکہ کو سے بات سمجھائی کہ اگرتم نے بھی قوم عاد کی طرح اللہ تعالیٰ کی تو حید اور جمارے پیٹیبر کی رسالت کا انکار کیا اور قیامت کا انکار کیا تو تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا۔

تو فرمایا ہم نے ان کوقدرت دی ان چیزوں میں کنہیں قدرت دی ہم نے تم کو ال چيزول ميل وَجَعَلْنَالَهُمْ سَمْعًا قَانِصَارًا قَافِدَةُ اورجم في بنائ ال كيا کان ادر آئکھیں اور دل کان سننے کے لیے ، آئکھیں دیکھنے کے لیے ، دل غور وفکر کرنے کے لیے۔ کانوں کے ساتھ حق کو سنتے ، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو د کیھتے ، دل کے ذریعے حق کو سمجھتے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیظیم نعمتیں عطافر مائیں مگر انھوں نے ان کو سمجھے طريق سے استعال نہيں كيا جس كا نتيجہ بيہ ہوا فَمَاۤ أَغُلَى عَنْهُمْ سَمْعَهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْهِدَتُهُمْ قِينَ شَهَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرارة المُكْصِيل اور نہ دل کچھ بھی ۔ کسی چیز نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ نیاوگ اندھے، بہرے بن گئے حق کو قبول کرنے کے بجائے انبیائے کرام علیہ کی مخالفت شروع کر دی اڈھے انڈا يَجْحَدُونَ لِإِيْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله والكاركرة تصالله تعالى كي آيتون كاروه اند هاوربهر مو چکے تھے وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُو ابه يَسْتَهُمْ ءُونَ اور كھيرلياان كواس چیز نے جس کے ساتھ وہ مھما کرتے تھے۔ وہ قیامت کا ، اللہ تعالیٰ کی گرونت کا مذاق اڑاتے تھے۔اللہ تعالیٰ کےعذاب نے ان کو گھیر لیا۔

ذخيرة الجنان

صرف قوم عادی بات نہیں بلکہ اے کے والو! جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا نکار، رسالت اور قیامت کا انکار، احکام الہیکا تمسخراڑ ایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔
ال سے تم عبرت حاصل کرو۔ اگرتم باز نہ آئے تو تمہار ابھی ویبا ہی حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدُا هُلَکُنَا مَا حَوْلَ کُے نُمِ مِنَ الْقُدٰی اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کیا تمہارے اردگردی بستیوں کو۔ قوم ثمود، قوم لوط کو تباہ کیا۔

کے دالے جب شام کے تجارتی سفر پر جاتے تھے ان اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزر کر جاتے تھے ان اجڑی ہوئی بستیوں پر سے گزر کر جاتے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کرعبرت حاصل کرویہ لوگ بھی تمہاری طرح نافر مان تھے لہٰذاان کوہم نے ہلاک کیااورتم ان کے حالات سے داقف ہو۔

فرمایا وَصَرَّفْنَاالْا یُنْ اللهٔ یُنْ اللهٔ یُنْ اللهٔ یَنْ اللهٔ اله

اسمی کونمیس دیئے۔ برشے کارب ، ند براور متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہے البذا جولوگ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آجائے ہیں ان کوکوئی نہیں بچاسکتا۔ جن کوئم پکارتے ہو، بجدے کرتے ہو، جا جتیں مانگتے ہو، مصیبت کے وقت وہ تمہاری کوئی مد ذہیں کر سکتے۔ تو فر مایا پس کیوں خدد کی ان کی انھوں نے جن کو بنایا انھوں نے اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچ تقرب کے لیے اللہ بن ضافہ ان کی انھوں نے جن کو بنایا انھوں نے اللہ تعالیٰ سے ۔ ان میں سے تو کوئی نظر ہی نہ آیا وہ کیا المد وہ سے فر مایا ہوگئے ان سے۔ ان میں سے تو کوئی نظر ہی نہ آیا وہ کیا المد کرتے فر مایا و ڈلوک اِف کھنے اور ہوتوان کا جموث تھا کہ فلاں خدا کا شریک ہے اور فلاں خدا کا شریک ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہیں اور وہ ہماری مدرکر سکتے ہیں ۔ کوئی کہتا ہے عزیر مالیا ہمیں چھڑ المیں گے اور کوئی حضرت عیسیٰ مالیے کو نجات دہندہ مجھتا ہے کہ یہ ہماری حاجات پوری دہندہ مجھتا ہے کہ یہ ہماری حاجات پوری کرتے ہیں اور ہماری بگڑیاں بناتے ہیں اور پھر قیامت والے دن ہمیں ساتھ لے کرتے ہیں اور ہماری بگڑیاں بناتے ہیں اور پھر قیامت والے دن ہمیں ساتھ لے کرتے ہیں داخل ہوجا کیں گ

حالانکه ساری مخلوق الله تعالی کی مختاج ہے خواہ وہ انسان ہوں یا جن ہوں یا ملا تکہ ہوں، نبی، ولی، سب اس کے مختاج ہیں یہ سنڈ کے ہے مُن فِ نے السّہ لواتِ وَالْآدُ ضِ آلر مُن وَ ہِ ہِ السّہ لواتِ وَالْآدُ ضِ آلر مُن وَ ہِ ہِ اللّٰہ تعالی وحدہ لاشریک کی سوالی ہے۔'' مافوق الاسباب نہ کوئی پکارکوسنتا ہے اور نہ کوئی مدد کرتا ہے یہ ان کا جھوٹ تھا وَ مَنا کَانُوْلا ایفق الاسباب نہ کوئی پکارکوسنتا ہے اور نہ کوئی مدد کرتا ہے یہ ان کا جھوٹ تھا وَ مَنا کَانُوْلا ایفق وَ وَ مَنا کَانُوْلا ایفق وَ وَ وَاللّٰ اللّٰہ وَ وَلَّمُ وَ وَ وَاللّٰ اللّٰہ وَ وَاللّٰ ہِ اللّٰہ وَ وَاللّٰ ہِ اللّٰہ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہ وَ الل

کردیا کوئی ان کوخدائی گرفت سے نہ بچاسکا۔ آج تم اے کے والو! ان کی عمارتوں کے کھنڈر آئکھوں سے دیکھتے ہولہذاتم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کوشلیم کرلو۔

تم اشرف الخلوقات ہوکرنافر مانی کرتے ہو۔اب جنات کا قصد ک لو۔ان میں خیر کی استعداد کم ہے لیکن وہ قرآن کو سننے کے ساتھ ہی ایمان لے آئے۔فر مایا وَ إِذَ صَدَ فَا اَلْهُ لَكُ نَفَرُ الْقِرَ الْجِنِ اورجس وقت پھیردیا ہم نے آپ کی طرف ایک گروہ جنات میں سے متوجہ کردیا آپ کی طرف۔

شانِ نزول:

ان آیات کا شان نزول بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ آنخضرت منطق كونبوت ملنے سے يہلے جنات اور شياطين اوپر آسانوں كى طرف آتے ماتے تھے اور فرشتوں کی کچھانہ کچھ گفتگون لیتے تھے۔ جس دن آپ مَنْ اِللَّهُ كونبوت ملى اس دن پہرے سخت کر دیئے گئے۔ جنات میں یہ بات پھیلی کہ ہم پہلے اوپر آتے جاتے تھے سنتے تھے اتی تخی نہیں تھی اب اتن تخی ہوگئ ہے اس کی وجہ تلاش کرو۔ تو اس سلسلے میں انھوں نے صبیبین کے مقام پر جو جزائر میں ہے اور بعض نے نیزوابھی لکھا ہے جوعراق میں ہے۔ وہاں کانفرنس منعقد کی اور اس پرغور کیا کہ ہم پر یا بندی کیوں لگی ہے؟ اس کی وجمعلوم كرنے كے ليے مختلف علاقوں ميں وفو د بھيج ۔ ان ميں سے ايک وفد عرب کے علاقہ ميں تہامہ کے مقام پر گیاان میں سے پانچ جنوں کے نام ہمیں ملے ہیں۔ ابن دریدہ کے حوالے نے ایک کا نام منتی ، دوسرے کا نام ناشی تھا، تیسرے کا نام مناصین ، چوتھے کا نام ماضراور یانچویں کا نام الاهنب تھا۔ان کوعرب کےعلاقے کی طرف بھیجا گیا کہم وہاں جا كر خفين كروكه بم پر يابندى كيول كى ہے؟

ٱنخضرت على الله وقت چند ساتھيول حضرت عبد الله بن مسعود رہي تند ، حضرت بلال ہُٹاتنہ، حضرت زید بن حارثہ رہاتنہ کے ہمراہ تبلیغ کےسلسلے میں طائف کےسفریر تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان بطن نخلہ کے مقام برآب مالی کیا نے ساتھیوں کونماز بڑھانا شروع کی ۔اس دفت نہ تو اذان تھی اور نہ یانچ نمازیں فرض تھیں ۔ فجر اور عصر کی نمازیں تھیں شام کی نماز فرض نہیں تھی۔ آنخضرت مالی آئے نماز میں قر آن کریم پڑھ رہے تھے کہ یہ یا کچ یا سات یا نو جنات تصیبین کے مقام سے پہنچے ،عربی جانتے تھے قرآن کریم کی فصاحت وبلاغت سے متاثر ہوئے اور آسانوں پر جانے کی یابندی کی وجہ بھی سمجھ گئے کہ نزول قرآن کی وجہ ہے آسانی راستوں پرسخت پہرے لگادیئے گئے ہیں۔اور بیہ جنات و ہیں ایمان لے آئے۔ند آنخضرت مَالْتِیا نے ان کودیکھااورنہ صحابہ کرام میر کتے نے ان کو ويكهااورنه پاچلا- بخارى شريف كى روايت ہے كه اذَّنَتْهُمْ شَجَدَةٌ جب بيجنات ایمان قبول کر کے چلے گئے تو درخت نے بتلایا کہ اس طرح جنات آئے تھے آپ مال ایکان قبول کر کے جلے گئے تو درخت نے بتلایا کہ اس طرح جنات آئے تھے آپ مال کی ا قرآن س كرايمان لے آئے اور چلے گئے۔ آخضرت علاق فحر كى نماز ميں ساٹھ آيات سے لے کرسوآیات تک پڑھتے تھے اور اس سے کم اور زیادہ بھی ثابت ہیں مگر ائمہ کو حکم ہے مقتد بوں کا خیال رکھیں کہ مقتد بوں میں بوڑھے بھی ہوں گے، بیار، کمزور اور مسافر بھی ہوں گے،حاجت مندبھی ہوں گےلہذانماز ملکی پھلکی پڑھائیں۔

جن صحابی ہوسکتا ہے یانہیں:

علمائے کرام کااس میں اختلاف ہے کہ آیاوہ جن صحابی کہلائیں گے یانہیں۔جمہور فرماتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں اگر چہ آنخضرت مُنْلِقِظ نے ان کونہیں دیکھا مگر انھوں نے تو آنخضرت مَنْلِقِظ کودیکھا ہے اور صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں

آنخضرت علی کود یکھا ہواور ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو، وہ صحالی ہے۔اس کے بعدسورہ جن نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے جنات کی پوری تقریر بیان فر مائی۔ان جنات نے جب داپس جا کرقوم کوڈرایا اور ایمان کی دعوت دی تو جوان میں سے سعادت مند تنے وہ ایمان لے آئے اور جو انسانوں کی طرح ضدی تنے وہ ایمان نہ لائے ۔ سورة جن آيت نمبر اامي ب وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآنِقَ قِ لَهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِيَّا المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُ راستول پر ہے ہوئے ہیں۔ ' جنات میں مسلمان بھی ہیں ، یہودی ،عیسائی اور ہندو ،سکھ وغیرہ بھی ہیں۔ جتنے فرتے انسانوں میں ہیں اس سے زیادہ جنات میں ہیں۔انسان میں خیر زیادہ ہے بہنسبت جن کے۔ چونکہ جنات میں استعداد کم تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنات میں کوئی مستقل پیغیبرنہیں بھیجا ان کو انسانوں کے تابع رکھا۔ ان کی بودو ہاش بھی انسانوں میں ہے۔ ہرجگہ اور ہرگھر میں رہتے ہیں۔جس وفت نمازی نماز میں سلام پھیرتا ہے اور السلام علیکم ورحمة اللہ کہتا ہے تو وائیں بائیں طرف والے نمازیوں کی نیت کرتا

فقہائے کرام اُور اُنے بین کہ جب انسان جنگل میں اکیلانماز پڑھ رہا ہوتو سلام کے وقت دائیں ہائیں والے فرشتوں کی نیت کرے اور اس کے آس پاس جوموئن جنات ہیں ان کی نیت کرے ۔ تو جنات ہرمقام پرموجود ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر ہے۔ فرمایا وَ إِذْ صَرَفَ اَلَیْکَ نَفَر اِنْسِی اَلْجِیْنَ اور جس وقت پھیرا ہم نے ایک گروہ آپ کی طرف جنات کا یَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْ اَنْ سَنَۃ تقے وہ قر آن بڑے فورے فَکَ اَنْ مَا مَنْ مَا مَا اَنْمُول فَکَ اَنْ مَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَقَتْ وہ حاضر ہوئے تلاوت کے وقت قَالُوَ اللہ کہا انھوں فَکَمَّا حَضَر وُنُ اللہ کہا انھوں

نے ایک دوسرے کو آفیصیٹو افاموش رہو۔ قرآن پاک کے آ داب میں سے ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تواس کو خاموش کے ساتھ سنا جائے۔ پھر نماز میں ہوں توسننا، فرض اور واجب ہے۔ اگر نماز میں کوئی آ دمی امام سے ساتھ قرائت کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور نماز سے باہر اگر قرآن کریم کی تلاوت ہور نہی ہوتو سننامستحب ہے خاموش اختیار کریے۔

ای لیے نقبہائے کرام فرماتے ہیں کہ بلند آواز ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گناہ گارہے کیوں کہ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں یاسوئے ہوتے ہیں یاکوئی تعلیم میں لگاہوا ہے یاکوئی بیمارہ تو وہ تو نہیں من سکتے للبذا بلند آواز سے پڑھنے والا بیا گناہ گار ہوگا۔ مگر قیامت کی نشانیوں میں سے بیجی ہے کہ مجدوں میں آوازیں بلند ہول گی اور شور ہوگا اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے قراء فسقة "" پڑھنے والے نافر مان اور فاس ہوں گے۔" تر آن پاک کا اوب بیہ ہے کہ ایس جگہ پڑھو جہاں لوگ تو جہ کے ساتھ سیں ، نیس سنتے تو آہت ہر معو۔

یہ مسئلہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایک آ دمی بھی نماز پڑھ رہا ہوتو بلند آواز سے قر آن پڑھنا جا ترنہیں ہے سے قر آن پڑھنا جا ترنہیں ہے خاموثی سے پڑھو۔

توجنات نے ایک دوسرے کو کہا خاموش رہو فَکمَّا قَضِی پی جس وقت قرآن کریم کی تلاوت پوری کرلگی وَلَّوُ اللَّ قَوْمِهِ مُ مُنْذِدِیْنَ وہ پھرے اپی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے۔ یہاں سے واپس جاکراپی قوم کور پورٹ پیش کی قالوً کہنے گئے یٰقوم کور پورٹ پیش کی قالوً کہنے گئے یٰقوم نا ہے۔ یہاں می اِنَّاسَمِ مُنَا ہے تُنہ ہم نے سی ہے ایک اِنَّاسَمِ مُنَا ہے تُنہ ہم نے سی ہے ایک

ستاب آئنو کی منظیم فولسی جونازل کی گئی موئی مالیا کے بعد عیسی مالیا کانام ہیں لیااس کی وجہ بعض حضرات تو یہ بتاتے ہیں کہ جنات یہودی تصاس لیے موئی مالیا کا کانام لیاادر بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہیں اصل بات یہ ہے کہ مرکزی کتاب تو تو رات ہی تھی انجیل کی حیثیت ضمیمے کی تھی جیسے اخبار شائع ہوتا ہے اور بعد میں ضمیمہ شائع کرتے ہیں۔ انجیل کی حیثیت ضمیمے کی تھی جیسے اخبار شائع ہوتا ہے اور بعد میں ضمیمہ شائع کرتے ہیں۔ انجیل رب تعالیٰ کی تجی کتاب ہے حضرت عیسیٰ مالیا پر نازل ہوئی ہے لیکن ہے تو رات کا تمتہ اور ضمیمہ ، اصل کتاب تو رات ہی ہے۔ اس لیے اس کا حوالہ دیا کہ جو کتاب موئی ہے تو رات کا تعد نازل ہوئی ہے ہیاں کے بعد نازل ہوئی ہے مصدِقالِم اَبِیْنَ یَدَیْهِ مُوسِّم اِن کتابوں کی جواس سے پہلے ہیں۔ جو تصد بق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جواس سے پہلے ہیں۔

اور یہ بھی ان کابیان ہے وَمَنْ تَلایْجِنْ دَاعِیَ اللهِ اور جو قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو فَلَیْس بِمُنْ خِبِرِ فِی الْاَرْضِ پی دہ

نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں اللہ تعالیٰ کو۔ وہ رب تعالیٰ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا۔ اور یا در کھنا! وَلَیْس کا فیض کو فی آوریہ آوریہ آوریہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے یکے کوئی کارساز، کوئی ساتھی ، کوئی پناہ دینے والا۔ اے ہماری قوم! اللہ تعالیٰ کے دائی پر ایمان لاؤ تمہاری نجات اس میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے دائی کی بات نہیں مانے آور آباک فی ضلل تمبین کی بات نہیں مانے آور آباک فی ضلل تمبین کی بی لوگ ہیں کھلی گراہی میں۔ یہ جنات کی تقریر ہے جوانھوں نے بطن نخلہ کے مقام پر مسلمان ہونے کے بعد واپس جا کر تصییبین کے مقام پر مسلمان ہونے کے بعد واپس جا کر تصییبین کے مقام پر اپنے جنات کور یورٹ پیش کی۔



## أوكثر

يرُوْاكَ الله الدِن خَلَق السّلوتِ وَالْكَرْضُ وَلَهُ يَعْی بِعَلْقِبِنَ بِقْدِدٍ عَلَى اَن يَعْمِیُ الْمَوْقُ بِلَى إِنّه عَلَى عُلِ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَيُوْمَ يُعْمَ شُعْرَضُ الْكَنِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى التَّارِ الْكِيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ وَ عَالُوْا بَلْ وَرَتِنَا قَالَ فَنُ وَقُوا الْعَنَ الرَّسُلُ وَلَا تَسْتَعْمِ لَ لَهُ وَلَا الْعَوْمُ الْفُلِي عَلَى الله الْعَلَى الله الْعَوْمُ الْفُلِي عَلَى الله الْعَوْمُ الْفُلِي عَلَى الله الْعَوْمُ الْفُلِي عَلَى الله الْعَوْمُ الْفُلِي عَلَى اللّهُ الْمُ الْفُلِي الْعَوْمُ الْفُلِي عَلَى اللّهُ وَكُولًا الْعَلَى اللّهُ الْفُلْمِ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمُؤْلِلُ الْفُلْمِ اللّهُ وَلَا الْفُلْمِ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِلُ الْفُلْمِ اللّهُ وَلَا الْفُلْمِ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا الْفُلْمِ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْفُلْمِ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْفُلْمِ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

اَوَلَمْ يَرَوُا كَيابَيْسِ وَيَحِتَ اَنَّاللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوتِ وَالْأَرْضَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوتِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ ال

ربطآیات:

اس سے پہلے دوسم کے آدمیوں کا ذکر تھا۔ ایک وہ جو کہتے ہیں دیب اور غیب ان اُلٹ کُسٹ نے بیٹے دوسم کے آدمیوں کا ذکر تھا۔ ایک وہ دوسم کے اللہ میں اس کے معتمد اللہ میں اس کے دمقابل دوسری سے والدین پر کیس آپ کا وعدہ سیا ہے تیا مت آئے گی۔ 'اور اس کے مدمقابل دوسری سم کے لوگوں کا ذکر تھا جھوں نے کہا اپنے والدین کو کہ تیس نکالا جا وُں گا قبر سے ۔ یعنی بڑی بختی کے ساتھ قیا مت کا انکار کرتے ہے ۔ اللہ تعالی ان کو سمجھانے کے قبر سے ۔ یعنی بڑی بختی کے ساتھ قیا مت کا انکار کرتے ہے ۔ اللہ تعالی ان کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں تا کہ اتمام جمت ہو جائے جا ہے وی مانے یانہ مانے۔

نے پیدائیں کے اور اللہ تعالیٰ کے سواکس اور نے پیدا کیے ہیں۔ چند دہر یول کے سواکوئی بھی اس کامنکرنہیں ہے اور بید ہریے بھی بعد میں پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیسب م معاذ الله تعالى الله مظاہرہ کرتار ہتاہے ان بڑی عمر والے حضرات کو یا د ہوگا کہ ۱۹۳۷ء یا ۱۹۳۸ میں جب روں پورے عروج برتھا اور اس نے اپنے باطل نظریات منوانے کے لیے یانچ کروڑ انسانوں کوتل کیارب تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی کہرب کوئی شے ہیں ہے اور اپنے ملک سے دو جناز ہے نکا نے ایک خدا کا اور ایک مذہب کا۔وہ اس طرح کہ جاریا ئیوں پر علامتی چیزیں رھیں اوپر پھول ڈالے اور بے شارمخلوق بھنگڑے ڈالتی ہوئی ساتھ چلی سرحدیر جا كلاان كولاتنس رسيدكيس، ذي ترے مارے اور پھينگ كر واپس آ گئے كہ ہم نے خدا اور خرجب كاجنازه ملك سے نكال ديا ہے۔ يہاں اب نه مذہب ہے اور ندہم خداكو مائے ہیں۔ کچھ صد بعد ہٹلر نے ان برحملہ کر دیا اور روسیوں کو ایسا ذکیل کیا کہ وہی لیڈر جنھوں نے خدااور مذہب کا جنازہ نکلوایا تھا انھوں نے اعلان کیا کہ ہر فرقے اور مذہب والا اینے ا ہے انداز میں دعا کرے کہ اس بلا ہے ہماری جان چھوٹ جائے ۔ جب ہنگر نے چھتر مارے توان کوخدایا دآیا۔لیکن مشرکین عرب رب تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے۔

مورة الزمر آیت نمبر ۳۸ پاره ۴۳ میں ہے وکین سالتھ من خکق السّلوات والاد فن کیقولئی الله "اور اگر آپ ان ہے چیس سے پیدا کیا ہے آسانوں کواور زمین کوتو بھینا کہیں گے اللہ تعالی نے "تو فرمایا کیا بیالوگ نہیں و کھتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے آسان اور ذمین و لَنہ یَغی بِضَلَقِهِنَ اور وہ نہیں جمکا ان کو پیدا کرنے کی وجہ ہے۔ کیا وہ نہیں جانے کہ اللہ تعالیٰ بِفیدر تاور ہے علی ان کو پیدا کرنے کی وجہ ہے۔ کیا وہ نہیں جانے کہ اللہ تعالیٰ بِفیدر تاور ہے علی

آئ یہ بھی المقولی کہ وہ زندہ کرے مردوں کو۔جس نے زمین آسان پیدا کیے ہیں، دریا پہاڑ بیدا کیے ہیں، دریا پہاڑ بیدا کیے ہیں وہ تاور ہے اِنَ فَ کہاڑ بیدا کیے ہیں وہ تاور ہے اِنَ فَ عَلَی کُلِ شَیٰ فِقَدِیْرَ بِشَک وہ ہمر چیز پر قادر ہے۔ بندوستان پر جب انگریز قابض ہوا تو اس نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑنے کے لیے کئی فتنے کھڑے کیے۔ ایک طرف عیسائیوں نے اپنی بنی شروع کی مرزا قادیائی سے نبوت کا دعویٰ کروایا۔

## د يا نندسرسوتي كاقرآن ياك پراعتراض:

آربیاج کے مند پھٹ لیڈردیا نندسرسوتی کو کھڑا کیا۔ اس نے اسلام کے خلاف کتاب کھی '' حقیارتھ پرکاش' اس کے چودھویں باب میں اس نے قرآن پاک پر اعتراضات کے ہیں۔ بہم اللہ سے لئر والناس تک۔ اس آیت کر یمہ پربھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ کہنا ہے کہ اے مسلمانو! میں تم سے بی چھتا ہوں کہ اگر تمبارا بیقر آن سچا ہے تو یہ بناؤ کہ کیا اللہ تعالی چوری کرنے اور زنا کرنے پربھی قادر ہے کیونکہ چوری ، زنا بھی تو شے ہیں۔ اگر قادر نبییں سے تو پھر تمہاراقر آن جھوٹا ہے۔

بانی دارالعلوم دیو بندمولانا قاسم نانوتوی بیسید نے اس سے مناظر ہے بھی کیے اور کتا ہیں بھی لکھیں۔ حضرت کی ایک کتاب ہے ' انتشار الاسلام' اردو میں ہے۔ اس میں اس کے سوالات بھی بین اور جوایات بھی ہیں۔ حضرت فرماتے بین کہ چوری تو بوتی ہے فیر کی ملک میں بیند ت جی ایسینم غیر کی ملک تابت کرود ایماں سے پھراعتر اض کرنا۔ جب غیر کی ملک میں بیند ت جی ایسینم غیر کی ملک تابت کرود ایماں سے پھراعتر اض کرنا۔ جب ہے بی ہر چیز اللہ تعالی کی تو اپنی شے میں چوری کا کیا مطلب ہے؟ رہی بات زنا کی تو زنا کی تو زنا کی خرورت ہے تم رب تعالی کے لیے اعضاء تابت کرود لیماں کے ساتھ کے لیے آلات زنا کی ضرورت ہے تم رب تعالی کے لیے اعضاء تابت کرود لیمال کے ساتھ کی بین کرنا۔ لہٰذا قر آن سی ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور جومشکر ہیں کی بات کرنا۔ لہٰذا قر آن سی ہا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر سے اور جومشکر ہیں

قيامت كان كوال ون معلوم بوجائ كا ويؤم يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُ وَاعَلَى النَّارِ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں آگ پر محشر والے دن جنت بھی سامني موكَّى اور دوزرخ بهي سامني موكًّا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ [الشعراء: ٩٠] " اور قريب كردى جائ كى جنت متفيول ك و بدرزت البَحيية لِلْعُويْنَ " اورظام كرديا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے۔" ابھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب کتاب میں ہوں گے کہ جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔رب تعالی کی طرف ہے ارشاد ہوگا اَلَيْسَ هٰذَابِالْحَقِّ كيابِ دوزخ حَتْ نبيس ہے؟ اس وقت قَالُوْا كبيس م بل كيون بين حق ع ورَبت مار درب ك متم عدة حق كت بين مله هذ الْوَعِد قَيْامِت كِا مَا يُسْنَلُونَكَ عَن السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا النازعات ۴۲ (' پیلوگ آپ ہے قیامت کے بارے میں یو چھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی ۔" تو آج تو یہ یا تیں کرتے ہیں وہاں سب یکھ مان جا کیں گے کیوں کہ ہر شے سامن نظر آربی ہوگی قال رب تعالی فرما میں کے فذو قو العذات بستا مخنت تَصْفُونُ إِن كِين چَلِيومَ عذاب اس ليه كرتم كفر كرتے تقے دوزخ كا، جنت كا، قيامت كا ، الله تعالى كى تو ھىد كا ، رسالت كا ـ

اس سورت میں القد تعافی نے تو حید کا بھی ذکر کیا ہے اور رسالت کا بھی اور قیامت کا بھی ۔ اور یہ بینوں اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان کو جب آنحضرت بیان فرماتے ہے تھے تو کا فرآپ بینی کو تکلیف بہنچاتے اور ساتے تھے زبانی بھی اور فعلی بھی۔ آپ بینی کو دیوانہ کہتے ، جادوگر کہتے ، مسحور کہتے ، شاعر کہتے ، کا بمن کہتے اور پھر بھی مارتے تھے ، طبعی طور پر انسان کو ان چیزوں سے کوفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی آپ بینی کو کو کا بین جی میں کو ان چیزوں سے کوفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی آپ بینی کو کو کا بین کو کی ہے۔ اللہ تعالی آپ بینے کا کو کا بین کو کی کو کا بین کو کو کا بین کو کی کو کا بین کو کا بین کو کر کو کا بین کو کر کو کا بین کو کا بین کو کا بین کو کر کو کا بین کو کا بین کو کر کو کا بین کو کر کو کا بین کو کو کو کا بین کو کا بین کو کو کا بین کو کو کو کا بین کو کو کو کو کو کو کا بین کو کا بین کو کر کو کا بین کو کو کا بین کو کو کا بین کو کا بین کو کو کا بین کو کا بین کو کو کو کا بین کو کا بین کو کا بین کو کو کا بین کو کا بی کو کا بین کو کا بی کو کا بین کو کا بین کو کا بین کو کا بین کو کا بی کو کا بین کو کا بین کو کا بین کو کا بی

آنخضرت ہلتے ہے جب طائف والوں کونو حید کی دعوت دی تو انھوں نے آپ مان کے خلاف بری غلط زبان استعال کی اور چھروں کی بارش کروی کہ آپ مان کھی لہو لہان ہو گئے۔والیسی پر جب آپ مالیک سد مارب کے مقام پر مینے تو آپ مالیک کو کھڑاک (کھڑکا) سامحسوں ہوا، دیکھا تو جرائیل مالیا ہما منے بیں کہنے لگے کہ مدمیرے ساتھ ملك الجبال ساس كى ۋيونى يباروں يرب\_اس نے آگے آكر برى عقيدت كے ساتھ سلام كيا۔ شراح حديث فرماتے ہيں كداس كانام اساعيل مشيئ تفاعرض كرنے لگا كميرى ديوني ان يهار ول يرب اورطاكف مين آب النيك كساته جو يجه مواباس يررحمان غصے ميں ہاں نے مجھے بھيجا ہے آگرآ يہ بين اوان بہاڑوں كوا يسے ملا دوال کے بیاسب درمیان میں کیلے جا کمیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے۔ آنخضرت الن كوكسي في المانيين! ہوسكتا ہے القد تعالى ان كوكسي وقت مدايت دے دے يا ان کی اولا دور اوالا ذکو ہم ایت وے دے۔ میں صبر کروں گا ان کو کیلنے کا حکم نہیں دیا۔ان کو ميرى بيجان نبيل ہے اس ليے انھول نے بيسب بچھ كيا ہے۔ طائف والے آپ مانيك کے ساتھ استے غلط طریقے سے پیش آئے کہ رب تعالی ایس علیم ذات کوبھی غصر آگیا ،

## فرضت بھی جذبات میں آ گئے مرآب مالی نے صبر کیا۔

تو فرمایا آپ صبر کریں جیسا کہ ہمت والے پیٹمبروں نے صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعُجِلَ لَّهُ اوران کے لیے جلدی نہ کریں عذاب کے مانگنے میں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب وہ وقت آئے گاان کی حالت و کھنے والی ہو گی۔ فرمایا ڪَانَهُ مُرِينَ مَيرَ وْنَ مَايُوعَ دُونَ ۗ كُويا كَهِ صُورِن وه ديکيس كَعْراب يُوجس كاان سے دعدہ کیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن کافر دوزخ کے عذاب میں جلیں گے وہ یوں محسوس كريس ك لفريلبَتُو الله ساعدة مِن نّهاد كنيس ربوه ونيايس مرايك بي گھڑی دن میں مثلاً: دن کے چوہیں گھنٹے ہیں تو کہیں گے ہم دنیا میں ایک ہی گھنٹہ رے ہیں۔واقعی آخرت کی کمبی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی گھنتہ،منٹ اور سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ آج ہم اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اربول کھر بول سال ناختم ہونے والی زندگی ندرب تعالی کی نعمتین ختم ہوں گی اور نه عذاب ختم ہوگا۔ وہ ابدالآباد ، ہمیشہ ہمیشہ ک زندگی ہے۔آج جود نیامیں عذاب ما تگتے ہیں اس دن جہنم کے داروغوں ہے کہیں گے دعا كروايي يروردگارے يُخَفِّفْ عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ [موكن: ٣٩] "كروه تخفیف کردے ہم سے ایک دن ہی عذاب ۔'' وہ کہیں سے کیا تمہارے یا سنہیں آئے ا تقے رسول تھلی نشانیال لے کر اس وقت تو تم نے ان کی بات نہیں مانی ،تکبر کیا ،غرور کیا أَنَّكُمْ مَكِثُون إِنْ رَفِ اللهِ اللهِ مَم رين والعَه وال مقام مين "الله تعالى في ياتيں ڪول كرسمجمائي ہيں۔

فرمایا بَلِغَ یہ پہنچاویناہے۔ہم نے حق بات تم تک پہنچاوی ہے۔اے کے والو!اوردوسر لوگو!کوئی یہ سکتا کہ مجھے خبر نہیں ہوئی فہل یُنھلک اِلَاالْقَوْمَ

الفَيدةُ فَى بِينَ بَهِنَ بِلاك كَي جَلَّ بَنَ مَرُوه وَ مِ جَوَافَر مان ہے۔ جورب تعالیٰ کے احکام نہیں مانے وہ ہلاک ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہلاکت، قبر میں بھی ہلاکت، آخرت میں بھی ہلاکت۔ آخرت میں فرقان آیت نہیر کا پارہ 1 میں ہے و یَوْمَ یَعَضُ الظَّالِمُ عَلَی یَدَیْنِهِ ''اور جس دن کا ٹیم گے فالم لوگ اپنے ہاتھوں کو افسوس کی وجہ سے کاش کہ میں فلاں کو ساتھی نہ بناتا تیم میں گار کرو۔ اس کا ایک لحد بھی ضائع نہ کرو۔ اپنی بھی تیم میں وار اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی فکر کرو۔ رب تعالی سب کوتو فیق عطافر مائے۔ اسلاح کرداور اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی فکر کرو۔ رب تعالی سب کوتو فیق عطافر مائے۔ آخ بردوز جعرات ۲ ارتبے الاول ۳۵ ساتھ اے برائی کے الاول ۴۵ سے اور بھی الور میں ماری ۱۰۰ میں انہاں ہوئی۔

الفارهوي جلدتمل موئى -والحمد لله على ذلك (مولانا) محمدواز بلوچ

مهتم : مدرسه ريحان المدارس، جناحٌ رودُ ، گوجرانوالا \_

# MOVED TO